





الثاني بسغرر يورود شكركره (بدول)

Ph: 04344-450174

#### بسم الثدالرحن الرحيم

#### نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم جمله كتو قمخوظ بين

| جمله بحقوق محفوظ بين                       |          |
|--------------------------------------------|----------|
| تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات            | نام كتاب |
| مفكراسلام پروفيسر محمد حسين آي نششندي حيني | نام مصنف |
| ابوالحقائق غلام مرتضى ساتى                 | ترخ ت    |
|                                            | صفحات    |
|                                            | تيت      |
| محمدا کرام/ لا نانی بک سنر شکر گڑھ         | کمپوز نگ |
| لا ٹانی بک سنٹرر یلوے روڈ شکر گڑھ          | ناشر     |

#### ﴿ملنے کے پتے ﴾

- ا: مسلم كتا بوى داتا كنج بخش رود لا بور
  - ٢: فياء القرآن داتا كغ بخش رود لا مور
- ٣: العدينه ببليكيشنز يوسف اركي غزنى طرعك اددوباز ادلامور
  - ۳: مكتبه نبويه لا *ور*
  - ۵: قادرى رضوى كتب خانه داتاً يَخ بخش دود لا بور

بسم الله الرحمٰن الرحيم

حمده وبصلي وبسلم على رسوله الكريم

# نذرانتساب

م کیااورمیری حیثیت کیا؟ میری زبان کیا؟ اورمیرابیان کیا؟

میں اس شیخ کریم کاشکریہ کو کرادا کروں جس نے دوریتی میں میری تعلیم کا بندو بست کیا

دورشاب میں مجھے فکری فتنوں سے محفوظ رکھا

دورکہولت میں سفر وحفر کی معیت سے جھے نواز ا

۔ ایمان کا نور ، تو حید کا جوش ، مشق رسول کی چاشی بقر آن پاک کی محبت ، انشد والوں کا پیار ، الل ول ہے رابطہ تبلنغ کا مشوق ، منافقوں ہے بغض

غرض جودولت بمى كمى

اس کے طفیل کی ،اس کے وسلے سے کمی اور اس کے در سے کمی

سوسرتا پا مرہون منت ہوں اس کی نظرعطا کا ،اس کے دست بنا کا ،اس کے طرز د فا کا ، اس نے جمعے تقریر کا تھر دیا تو زبان دییان کی تھم ہانی فرمائی

اور تحرير كانتكم ديا توحرف حرف مين تا تير مجروى

ہاں ہاں مید شخ کریم کون؟مہد تجلیات تو حید، شارح اسرار تفرید، دارث حبیب کریم للسان نامادہ کا میرین میں میں میں میں است

عليه الصلوَّة والتسليم ، جلو وُخلَق عظيم ، آئينه كرامات وكمالات ، چيكر وسعت نصر فات

سیدی و سندی، مر شدی و مو لا ئی ، محسنی و مشفقی

پكرمطلع انوارلا ثاني الليحضر تعظيم البركت حضور قبله عالم پيرسيدعلي حسين شاه صاحب

ہاں ہاں ای شیخ کریم کی ہارگاہ میں بھید بھڑو نیاز ،اپنے چمن عقیدت کی چند کلیاں

# توحيداور محبوبان خداك كمالات

کے نام ہے چش کرتا ہوں

ے یہ است امید ہے کہ میرا کریم قدل سرہ الکریم میرے اِتھ کونیس جھنے گا اور پھراپ جدا بحد ،

اسید ب مدیر را اساس ما بیر را ساس مرد را بیر به با سدت مدین در را بیر ب بد اید.
رحمت بے حد سیدالنظین ، شاہد الکونین ، صاحب قاب توسین ، بروس الانقین ، با کسالما وین ، نبی
الحرمین امام القبلتین ، حدالحمن والحسین علیه وظیما افعال الصلوات واجل التسلیمات وانمل التحیات کی
بارگاه محرش پناه عمل مجمی فرزنداند ومود باند وفقیراند وظاماندا نداز عمل بیش کرد ہے گا اور حس تبول کی مهر
لگ جائے گی ، اور بید ظاہر ہے حبیب کا مقبول محت کا مقبول اور رسول سیکنانی کا مقبول خدا کا مقبول

ے۔ بیتصورات باطل۔ تیرے آمے کیا جس مشکل

بیصورات باس - تیرے آئے لیا ہیں متعل تری قدرتی ہیں کا ال ۔ انھیں راست کرخداما

سك بارگاه حضور نقش لا تانی آی

مِي أَحِينُ مُنعَ عَلِينَا لَهُ لاما

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## هديةتشكر

ضدا نے بخشے کمالات اپنے بندوں کو کہ منظروں کو بھی ہو ہمل دین کی تقدیق کرودوں اربوں پہ اِن سے کھی نجات کی راہ پر اپنے لوگ بھی ہیں آج صاحب تدقیق جو اِن عطائی کمالات کو بھی شرک کہیں جو ما نیں ان کو، وہ ان کی نظر ش میں زندیق ضدا کا فضل ہے اس کے حبیب ﷺ کا صدقہ کی ہے کچھ ججھے تحریر کی اگر توقیق کیا ہے میں نے مربین ای حقیقت کو نہیں ہیں ایسے کمالات شرک باتحتین نہ فرق سجھیں اگر ذاتی و عطائی کا تو ہو سکے گی نہ آیات میں کہیں تطبیق نے فرق سجھیں اگر ذاتی و عطائی کا تو ہو سکے گی نہ آیات میں کہیں تطبیق

#### گر هیقت میں مجھ ایسے کی هیقت کیا یہ سب ہے شخ کی تحریر، شخ کی تحقیق نیں

اب آگے سنے اس کا اثر ہوا کیا کیا خدا کے فعل ہے، میرے نی اللہ کیا گرات کے چھیں جو اس کی کچھ اقساط العقیق میں تو پردہ اٹھ گیا گریا رخ حقیقت سے خدا کے بندوں ہے جن کو بھی عقیمت تھی ول ان کے ہو گئے معمور اب مرت ہے جو اضطراب و تذہب میں تے بھی ظطان وہ ہمکنار ہوئے اب سکون و راحت سے جو ظمتوں میں تے آب حیات تک پہنچ نجات ان کو کی تفکی کی شدت ہے جو وشموں میں تے محصور، آگئے باہر آٹھیں نہ کھکا رہا مکر المل بدعت سے منافقین ہے جن کو جہاد تھا مقصود! وہ سہیں ہو کے رہے اسکی جمت سے وہ بندگان خدا جن کی جیت سے وہ بندگان خدا جن کی حقیت سے سعید جیسے شمق زاز خائی کرتے تے! تھا بد نصیوں کا انکار جن کی عقیت سے سعید جیسے شمق زاز خائی کرتے تے یہ ان کا سلسلہ جاری تھا ایک مدت سے خدا کے فعل سے ان کا دفاع ہم نے کیا نہیں ہدے رہے شابان اپنی تر بہت سے لگا مجر ایسے کہ کو شرف کیا سعادت سے لگا مجر ایسے کہ کو یا خدا کے یہ بند کے ہمل جن در ہے شابان اپنی تر بت سے لگا مجر ایسے کہ کویل خدا کے یہ بند کے ہمل جن کیا قار کین نے کھرت سے تول عام ما انفرش بغضل خدا بہند اس کو کیا قار کین نے کھرت سے تول عام ما انفرش بغضل خدا بہند اس کو کیا قار کین نے کھرت سے تول عام ما ما انفرش بغضل خدا ہے نہ کو کیا تار کین نے کھرت سے تول عام ما انفرش بغضل خدا ہے تھا جدا سے کہ کویل تار کین نے کھرت سے تول عام ما ما انفرش بغضل خدا ہے کہ کیا تار کھرن نے کھرت سے تول عام ما انفرش بغضل خدا ہے کہ کویل تاری کیا تار کھرن نے کھرت سے تول عام ما ما انفرش بغضل خدا ہے کہ کویل تاریخ کیا ت

تق منا تھا بکی سے دوستوں کا، سے قبطیں ساکہ ہوں کتاب بٹیں آراستہ طاعت ہے

ی تو تم مرے ورمعلق کا مجھے کی لی مجھے تقین ماتی ٹوکٹ ہے

ر، یہ سکہ پوکر یہ نیل منذھے جڑھے ۔ کہ کے عہدہ پرآ ہوں بھواٹ عت ہے

بھا ہو میرے محمد سیم راہ کا افغاہ بار جھوں نے بیاق محت ہے

میر عزیز کہ سے بیارے مصطفی کا غلام سکھ کتاب نما ک نے کس عقیدے سے 2 کے فیر عط ہو جات سائی کو ا کے مردیات کر تخ کی کے بیالی مخت ہے ترم کام کا محمران افکاراحہ خدا کرے اے ممنون اٹی رحمت ہے ترم یاروں سے اللہ کی عزیت ہو حضور 👺 ن کوفواز س کمال پرکت ہے مه کریم ، مرا ی مخش ره فی کے نہ آئ کو محروم ای نبت ہے





# فهرست

| مضامیری                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| (مقدمه)کتابنما                                                        |
| حرف عقيدت                                                             |
| قىطنبر1                                                               |
| ﴿ توحيد كامختصر مفهوم _ توحيد اور نبوت مجمرة و آخرى امت _ اولياء الله |
| کی کرامات کا عقیدہ ۔خلافت الہیہ ۔مجزات کے منکرین ۔کرامت ،             |
| وليل فقررت ﴾                                                          |
| قىطنمبر2                                                              |
| ﴿ قرآن حَكِيم كا اينا انداز _ان صفات كا تقاضا _ نبي كا منصب بي وسيله  |
| ہے۔ بغض کے بیاراور قرآن کھ                                            |
| قىطنبر3                                                               |
| ﴿ قَرْ آنَى اطلاقات _ ا بِکِ نُوجُوان ہے گفتگو ﴾                      |
| قىطنبر4                                                               |
| ﴿ خطرنا ك تو حيد _ مسئلة وسل اور منكرين كي ضد _ مشركين كا فكروعمل _   |
| و پارٹیاں۔ہولناک انکشافات کھ                                          |
|                                                                       |

116

## قىطىمبر5

﴿ فرقه ورانه اختلافات کی بنیاد۔ اختلاف کا آغاز۔ فروگ مسائل۔ ایک حکایت۔ فوائد حکایات۔ نیافرہب۔علائے اہل سنت مصوفیائے کرام کا کردار کھ

138

#### قبطنمبر6

﴿ اولیاء الله اوران کے دخمن \_مقام خلافت حضور علیه الصلوٰ ۃ والسلام کا فیصلہ قرآن کا فیصلہ ﴾

157

### قيطنمبر7

﴿ فلسفداور سائنس کی نارسائی۔ نبوت اور معرفت خدا۔ مومن کی نظر۔ ایمان کا معیار۔ قرب خداوندی کے اثرات۔ عقل تیرہ کا علاج فوث پاک نے کیا کیا۔ مو جودہ دور۔ انکار کی وجد۔ کرامات غوث۔ فیض جاری ﴾

179

# قيطنبر8

دیتن کرامتیں۔ کرامات خوثیہ کی بنیاد ۔ بعض دوسرے بزرگوں کی قرآنی طاقتیں ﴾ و سلے کی صور تیں کھ

قبط نمبر 12 ﴿ بَحِنَ فَلَالٍ يَوْسَلِ اورادبٍ يَوْسَلِ كِيارُ اتٍ ﴾

271 قبطنمبر13 ﴿ تدرت اوراساب \_ دوگروه ﴾

278 قسطنمبر14

257

﴿ الله ايمان كي مزيد بركات وكام من رعايت عابدول كي بركية ، \_نعتول كامقصد \_ وسلح كاا نكار كيول؟ \_قوت توحيد \_

مومن اورمنافق \_توسل کی صورتیں 🌢

304

319

قىطىمبر15

﴿الله اوررسول الله ﷺ كي اطاعت ﴾

﴿ تو حيد ورسالت \_ تو به كا انداز ديكھئے \_ اطاعت خدا كى ايك ہى

صورت ـ حاتم وشارع ﴾

قىطىمبر16

﴿ اونث كى فرياد ﴾

﴿ نعرهُ رسالت ﴾

قيطنم 17 337

﴿ تو حيداورميلاد ـ تاريخ كى اجميت ـ اسلام كا اولين عنوان ـ ولا دت

کے وقت بھی نی من ہوتا ہے۔روایات میلاد 🎝

قيطنمبر18

قبطنمبر19

360

349

| 374 | قسطنمبر20  |
|-----|------------|
| 314 | قسط مبر 20 |

﴿ منصب نبوت \_مومنا نداور منافقا ندسوج \_ گواه دیمهمان \_ حفاظت کی برکات \_ باغیوں کی نشاند ہی \_ نبی غافل نہیں ہوسکتا \_ امام اعظم کا عقیدہ ﴾

قبطنمبر 21 ع396

قىطنبر22 قىط

قىطۇنبر**23** 

قىطنبر24 قىط

قبطنمبر25

454

# كتاب نُها

﴿ عْلَام مصطفَّىٰ مجددى بير \_ ﴾

سرا فكنديم بسم الله مجريها ومرسحا

اس جہان رنگ و بو میں دو ہی راہتے تیں .......... ایک باطل کا رامت ...... اور ایک تن کا رامت ...... ایک راہتے کی آخری منزل دو زخ ہے ...... اور ........ ایک راہتے کی آخری منزل جنت ہے ...... افذکر یم نے اپنے کلام عظیم میں ارشاوفر مایا!

سورن اوراس کی روشی کی هم ه اور چاند کی جب اس کے پیچے
آئے ه اور دن کی جب اے چکائے ه اور دات کی جب اے
چہائے ه اور آ مان اوراس کے بنانے والے کی هم ه اور زهمن اوراس کے
پہلانے والے کی هم ه اور جان کی اوراس کی جس نے اے تھیک بنایاه
پھراس کی بدکاری اوراس کی پر بیزگاری دل هیں ڈالی ہے شک مراوکو پینچا
جس نے اس کو تقراکی ه اور وامواجس نے اے معسیت میں چہایاه
جس نے اس کو تقراکی ه اور نامرا و بواجس نے اے معسیت میں چہایاه

الله الله، کیاحس ابلاغ ہے۔۔۔۔۔۔کیاشان انجاز ہے۔۔۔۔۔۔ برعق والے پر روثن ہوگیا کہ کون نامراد ہے۔۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔کون بامراد ہے۔۔۔۔۔۔ایک اور مقام کا مطالعہ کیجئے۔ کیا آدئی ہے مجمقا ہے کہا ہے کی نے ندد یکھاہ کیا ہم نے اس کی دوآ تکھیں نہ بنائیں 0 اور زبان اور دو ہونٹ 10ور اے دوائجری

چے ول کی راہ بتائی ہ مجربتال کھائی میں نیکودا ہ (سورۃ البلد ) پیمال مجمی دو اُ مجری چے ول کا ذکر ہوا۔۔۔۔ کفر بھی سامنے ہے

ايمان بمى

موی و فرعون ، شیم و بزید ایس دو قوت از حیات آید پدید ابایک موال امجرتا بسسسکیلیدو دراسته برابر مین سسنیس مرکز نیس

اگریدات برابرنین آوان پر چلنے والے کیے برابرہو کئے .....ارشاد باری ب بیابرہ و کئے ............................

بِ شِک ہم نے آدی کو پیدا کیا کی ہوئی مٹی ہے کہ دہ اسے جا تھیں ، تو ہم
نے اسے مثلا و کیکا کر دیا ہ بے شک ہم نے اسے راہ بتائی ، یا تق ما مثال یا تا یا
عاشری کرتا ہ بے ذک ہم نے کا فروں کیلئے تیار کردگی ہے زنجیری اور
طوق اور موکزی آگ ہے جی کے میکن کے اس جام ہے جم کی الوفی کا
فروں میں کا ان جائے ہے جارہ بی تااہ ہے ک

فورے، وہ کا فور کیا ایک چشمہے o (سورۃ الدهر)

ہیں۔۔۔۔۔ کچھ منداس دن تروتازہ ہوں کے 10 پے رب کودیکھتے 10 اور کچھ منداس دن مگڑے ہوں کے 0 مجھتے ہوں کدان کے ساتھ وہ کی جائے گ، چوکم تو ژوے 0 (سورة القیامہ)

ین ...... دوزخ والے اور جنت والے برابرٹیمں ، جنت والے ہی مراد کو پینچے 0 (سورة الحشر) 🖈 .....ند كمين والا اورد كمين والا برابزنيس موسكته

🖈 ..... كياجان والااورنه جانے والا برابر ہوسكتے ہيں۔

بیلو کلام معجز نظام کے تابتاک نشان ہیں، انسان کے یاس تعوزی ی عقل ہوتو پھر بھی

فیملہ کرسکتا ہے کہ مغضوبان خدا اور مجوبان خدا کے درمیان لا منائی فرق قائم ہے .......اگر خدا کے مغضوب اورمجوب كدرميان كوئى فرق نبين توخدا عرجت كرنے كاكيا فائده ......اس كى بارگاه

یں سر نیازخم کرنے کا کیا حاصل ......ماری دنیا کوچپوژ کراس کے ساتھ دل لگانے کی کہا وقعت

......کاش کوئی سویے ......کاش کوئی دیکھے .....اس کے وشمنوں کے باس کچونمیں

.....اور .....ال کے دوستوں کے یاس سب کچے ہے.....دغن کی کا کچونہیں سنوار

سكتے ......... وشمن كى كا كچونبيل وقا ترسكتے ........ وشمن اليے تحى وامن بيں، كدان كے ياس مجوركى تشمل جتنا بمی اختیار نبین .......... و ثن ایسے بے دست دیا ہیں کہ وہ سب ل کر بھی کمھی کا پرنہیں

بنا کتے ......... آ ہ بچارے کہیں کے ..... جا نوروں ہے جمی بدتر میں .......زند و میں تو جمی

مردول سے گئے کر رے بیں .....و ن زعر کی سے مروم بیں ...... مِلتے پارتے دوز فی بیں ..... کتنے مونہوں براس دن گرد بڑی ہوگی .....ان برسیاسی نے حدی ہے ..... بدوی

يں كا فر بدكار...... بال ہال خداكے دشمنول سے ايسا عي ہونا جا ہے....... جواييے مهر بان خدا كانافرمان بووكس انعام كاحقدار نبيس موسكا

> جو تے در سے یار کرتے ہیں دربدر ہے کی خوار پھرتے ہیں اب آ ہے محبوبان خدا کی ثان دعظمت کی ایک جھلک ملاحظ فرما ہے۔

🖈 ... محبوب، مصورت آ دم شمل موتو مجود لما نگ تک .... مناب کبریا ب.... ... کا نئات کا

مالك ومخارب ... وسب قدرت كاشهارب ... مفات حلى كالمندوارب

☆ .....محبوب بصورت نوح میں ہوتو عالمگیرطوفا نوں ہے محفوظ ہے حلاسے محبور بر حصوں برخلیل میں ہوتة تارنمہ دو ہے مامون ہے ..........

یک .... محبوب بصورت طبل میں ہوتو تا زغر وو سے مامون ہے........مبودان باطلہ کیلیئے تہر خدا ہے۔ ......... ملت حذیف کا امام مطلق ہے۔

یہ ......محبوب،صورت ذخ میں ہوتو سرا پاایار ہے.......ایزیاں رگڑ ہے تو آب زم زم نکال دے

......دشت و میران میں گھمبر بے تو رشک ارم بناوے۔

ہیں۔۔۔۔ مجعب،صورت کلیم میں ہوتو پھرے پانی کے چشے بہادے،اس کا عصا، محرطرا زوں پر غالب ہےاوراس کے ہاتھ کی جلالی قوتوں سےموت مجی لرزہ براعمام ہے۔

🖈 ......محبوب،صورت خصر میں ہوتو علم لدنی کا دارث ہے،

🖈 ..... بحبوب ، صورت ذ والقرنين ميں موتو شرق وغرب كا سياح ہے

ہیں۔۔۔۔۔ مجبوب،صورت سلیمان میں ہوتو ہوا دُل، گھٹا دُل، فرشتوں، انسانوں، جنوں، حیوانوں، کا نگربان ہے، حکومتوں کا یا سیان اور خزانوں کا ما لک ہے۔

ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں صورت مریم میں ہوتو پا کہاز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ پاک نگاہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔وکھی مججوروں کو چیئرے تر زنازہ کردے۔

الم مسيح بوب، صورت ما جره ش بوقوائي نوراني نبيت بصفاد مرده جيسي منظاح يها الديل كو

' شعاراللهٔ بناوے۔ ' شعاراللهٔ بناوے۔

فاصلے ہے ملکہ بلقیس کا تخت بارگاہ پیغیر میں صافر کرتا ہے۔

مجوبان خدا کی کیابات به مستخداتعالی کافرمان ب

اور بے شک ہم نے زیور میں تھیجت کے بعد کلودیا کداس زمین کے وارث میرے ٹیک بندے ہیں 0 بے شک بیقر آن کافی ہے عبادت والول کو 10 اور ہم نے جمیس نہ بھیجا گر رصت سارے جہائوں کیلنے 0

( سورة الانبياء)

خلمهٔ قدرت کا حن دستکاری واه وا

کیا تل تصویر اپنے پیا رے کی سنواری واو وا صد قے اس اکرام کے، قربان اس انعام کے ہو رہی ہو دونوں عالم میں تمہاری واو وا

ہو رسی سے دونوں عام میں مباری واو وا دور حمد للعالمین ہے...... حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔

'' حضور کارصت ہونا عام ہے، ایمان والے کیلے بھی اور اس کیلے بھی جو ایمان نہیں لایا، مومن کیلئے تو آپ دنیا وآخرت دونوں میں رحمت میں ، اور جو ایمان نہ لایا ، اس کیلئے آپ دنیا میں رحمت میں کہ آپ کی بدولت تا خیر عذاب ہوئی اور خدے منٹے اور استیصال کے عذاب اضا دیے۔ مئے ۔ ( خزاک العرفان م 490) 
> فائق کل نے آپ کو ماک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار ش سجے بناری شریف میں ایک صدیث مبارک ہے، رمول اللہ ﷺ نے فرمایا!

'' بے ذکک میں تہارا میر سامان ہوں، اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کا تم میں شرور اپنا حوض یہاں سے دیکھتا ہوں، مجھے زہین کے نزانوں کی تخیاں عطا کی گئیں، یا زمین کی تخیاں، اللہ کی تم مجھے کوئی خوف بیس کہ تم میرب بعد مشرک ہوجاؤ گے، ہاں خوف ہے کہ تم وزادارین جاؤگ'

 اللہ کی عطا کا تو انکار مت کرو سرکارکی جوشان ہے بے شک عطائی ہے

ہال تر نظر آئے ۔۔۔۔۔۔۔ وہ ظہار خیال کی تک دامانیوں سے ماور ادکھائی دیے ۔۔۔۔۔۔۔ان کی شان و عظمت کوان کا معبود پر حق علی جانتا ہے ہے

وی نازآ فریں ہےجلوہ پیرا ناز نیوں میں

اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ محبوبان خدا کی تعظیم کرتے رہے .........اور کرتے ر ہن گے،انہوں نے بھی کی نمر ود وفرعون کونبیں مانا ........بھی کمی'' من دون اللہ'' کے سامنے نہیں جھکے ......وہ مانتے ہیں توصفی اللہ کو مانتے ہیں .......نجی اللہ کو مانتے ہیں ........نظیل الله كو مانتة مين ........ و نتح الله كو مانته مين ........ كليم الله كو مانته مين ....... خليفة الله كو مانتے ہیں ......روح اللہ کو مانتے ہیں ...... بیت اللہ کو مانتے ہیں ...... شعار اللہ کو مانتے ين ..... ناقة الله كومانتة مين ..... كماب الله كومانتة مين ....... حبيب الله كومانت میں .....رسول اللہ کو مانتے ہیں ......نبی اللہ کو مانتے میں ....... ولی اللہ کو مانتے ہیں .....ج بھی خدا کا باغی ہے،اس سے عداوت رکھتے ہیں ...... جو بھی خدا سے راضی ہے،اس ہے محبت کرتے ہیں .......وہ ان دونوں راستوں اور دونوں جماعتوں میں فرق کرتے ہیں .....ان کے نزدیک دشمنوں کے رد میں نازل ہونے والی آنیوں کو دوستوں پر چیاں کرنا کلام الله كتريف ب ....اسلام كاقوين ب ..... قوديد كي إدبي ب ... امت مرحوم كوالحاد كرات بر والني كالميس سازش به الميس تعين يزياده اس لعنت بيكون واقف ہوگا 🕟 ووتو جا ہتا ہے کہ جس طرح اس نے محبوبان خدا کی تو بین کی ، انہیں اپنے ناقص وجود پر قیاس کیا اور بارگاہ ضدا ہے دور ہو گیا ، ای طرح انسان کو بھی بارگا ہ خدا ہے دور کر

دے.....جبکہ خداءانسان کومحبو بان خدا کے قریب ہونے کا حکم دیتا ہے......اے ایمان والو! الله ہے ڈرو، اور پچوں کے ساتھ ہوجاؤ .....اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور اسکی طرف وسیلہ تلاش کرو.....الوگو! جان لو،الله پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے.....الله کی رحت محسنوں کے قریب ہے ....اللہ کے دوستوں کوکوئی خوف نہیں اورکوئی ملال نہیں ، .....عزت تو بس اللہ کیلئے ہے،اس کے رسول کیلئے اورا بمان والوں کیلئے ہے..... بے شک تمہارا مد دگارانڈ ہے،اس كارسول باورايمان دالے بي،

کاش کوئی قرآن تھیم کے اس اندازمجوبی برغور کرے، جولوگ اللہ تعالی کے قریب ہیں، کیا ہم ان کے قریب حاکراس کے قریب نہیں ہوجا کیں گئے ۔

کیمیا پیدا کن از مشت مگلے

بوسہ زن ہر آستانے کا مِلے ذراد کیمو! ایک سک بے ماریہ ہے.....نات اوراوقات میں پلید ہے.....بس

محبوبان خدا کے ساتھ چل بڑا ہے .....اب بیرساتھ اتنالا فانی ہوگیا ہے کہ وہ جنت میں یلے گئے ہیں .....ساتھ ہی ہے بھی جنت میں چلا گیا ہے ....ان کی دوئی کا بیصلہ ہے کہ جب سب لوگ ایک دوسرے کے وغمن ہول گے، پیدوست ہول گے ......من دون اللہ اپنے ساتھیول ہے بیزار ہو جا ئیں گے.....اولیا اللہ اپنے ساتھیوں کے نمخوار ہوجا ئیں گے ......کیا بیکو کی فرق نہیں؟

عقل غلط بیں کا کیا کیا جائے ......وہ تو انسانوں میں فرق نہیں کرتی . پھروں میں سمجھی فرق بتار ہاہے....... جب اسلام غالب آیا تو حرم کعبہ سے دشمنان خدا بھی نکل مئے .....اوران کے معبودان جفا بھی نکل مئے ......اگرعزی ، لات ،منات ، ہمل کے پقروں اور حجراسوداور مقام ابرائيم مين كوئي التياز نبين توان كوكيون جوماجا تا ہے ..... كون مصلّى بنايا جاتا ہے یہ چرمحیوبان خداہے منسوب ہیں، اس کئے خدا کے محبوب ہیں ........ ارے دشمان خدا کے گرتے میں شغا کہاں ...... محبوبان خدا کے قمیض نے ویراند سال باپ کو بینا کر دیا تھا کویا نمی کے قدموں میں برکات کا ذخیرہ ہے

> گر تو سنگ خاده مر مر شوی تابه صاحب ال ری، گو بر شوی یاد حق ، اے دوست تو کن اختیار تاشوی در بر دو عالم بختیار

انمی کے تمرکات نے صدیوں تک ایک جفاشعار قوم کوکامیا ہوں سے ہمکنار کیا

اے عمل خلط بیں! ہمارے ساتھ و شمنان خدا کی بات نہ کر ........ محجوبانِ خدا کی بات کر ، جود کیفنے میں قو قار کی نظراً تے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن ہوتے ہیں، کسی کا دروازہ ، باب بہشت ہے، میں کسی کا گلی کو چہ جنت ہے۔ کسی کا مدرسہ مرکز رحت ہے۔ کوئی داتا ہے، کوئی خواجہ کوئی حجد ہے، کوئی ادا فانی ہے، کوئی شرر بانی ہے، کوئی خواجہ کے کہ کی مردقاندر ہے، خداان ہے راضی ہوگے، بیاللہ کی جماعت ہے اور خبرداراللہ کی جماعت کا مران در فراز ہے۔

مہرو مہ و انجم کا محاسب ہے قلندر ایام کا مر کب نہیں را کب ہے قلندر

توحيداور محبوبان خداك كمالات:

الله الله مسلم الله وقت ميري نگا ہوں كے سامنے ايك صحيفه محبت كھلا ہوا ہے، جس كا عنوان جلى ہے'' تو حيداورمجو بان خدا كے كمالات'' \_ حضرت على الرتضى رضى الله عند كـ زمانہ خلافت ميں اسلام كو خار ذيون جيسى متشد دقوم كا سامنا كرنا پڑا، خار ديوں نے سب سے بڑا ہتھيار اسلام كے

سب سے بڑے عقیدے کو بنایا،ان کی زبانوں پرکلمہ تو حید جاری تھا،اور دل محبوبان خدا کے بغض و عناد ہے۔یاہ تھے۔ان کی فطرت میں اس قدر بغادت آشاتھی کے صحابہ کرام جیسے یاک دامن لوگ بھی انہیں مشرک دکھائی دیتے تھے۔کا فروں کا سرقلم کرنے والا شیر خدا بھی' تو حید' کے معیار پر پورانہیں اترتا تھا، بدلوگ بلا کے سرکش تھے، حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عند نے ان کوساری مخلوق سے زیادہ شرارتی قرار دیا، کیونکہ بیددشمنان خدا کے رد میں اتر نے والی آیتوں کومجو بان خدا پر چیاں کرتے تھے۔خارجیوں کی تو حید ُیقیناً وہ تو حید نہیں تھی جس کا اعلان کلام اللہ اور رسول اللہ نے فر مایا تھا۔ ہاں بہوہ' تو حید'تھی جس کے بل ہوتے برعزازیل جیسا عبادت گزاربھی شیطنت کاعلمبر دار بن گیا تھا۔ پھر تاریخ شاہر ہے کداس شیطانی توحید کے حملے سے کوئی مر دِخدامحفوظ ندر ہا۔ جب یورے عالم اسلام براتگریزوں کی حکومت وہیت مسلط ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو یارہ یارہ کرنے اوران کےمسلمہ عقیدوں اور عقیدتوں کو مشکوک بنانے کیلئے ای تو حید کا سہارالیا، ان کے اس مشن کو یا بی پخیل تک پہنچانے کیلئے این عبدالو ہاب بخیدی اور مولوی اساعیل دہلوی جیسے ایمان فروش سامنے آئے ، یہ تو حید' الی شرمناک ہے کہ اس کے مبلغین بھی شرم سے برگانہ ہو گئے۔

ان کےزد کی اہل اسلام ہے دشمی رکھنا اور الل اصنام ہدو تی کرنا زیم گی کا قابل فخر سرمایہ تھا، بکی دید ہے کہ انہوں نے انگر یزوں کے ظاف جہا دکو غدر قرار دیا جبکہ ترکی کی ظافت اور سرحد کے مسلما نو ل کی حکومت کے ظاف جنگ کو جہاد کا نام دیا۔ اور اپنے اس موقف کو پھیلا نے کیلئے ہر تر بیاستعال کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ترح ان کے نام لیواؤں کا بھی بھی طریقہ واردات ہے، یہ بھی ای تی تو حید کی آڑ لے کر اہل ایمان کو شرک کہتے ہیں اور ای جہاد کے پر دے میں اہل اسلام میں فساد برپا کرتے ہیں ، ان کی تو حید کہتی جیب ہے کہ حضور تینج بخش علیہ الرحمہ جیسے ہزرگوں پر طعند نی کرتی ہے۔ اور ان کا جہاد کتھا انو کھا ہے کہ شعبر کی مقدس ورگا ہوں کو مناو بنا چاہتا ہے۔

ناطقہ سر مجریباں ہے اے کیا کھیے

یاوگ بیرونی الداداور جہاد کے نام پراکھا ہونے والا چندہ اسلام کے سوادِ اعظم کے ظاف استعال كررب مين، يكى وجهب كدمجلة الدعوه اورغزوه ، جيسى محافتى سركرميال الل ايمان کیلے نہایت خطرناک ہیں۔ آج وقت کی اہم بکاریکی ہے کدان' تو حید پرستوں' سے حقیقی تو حید کے روثن آئیلینے بچا گئے جا کمیں ،اس عظیم مقعمہ کیلئے مفکر اسلام حضرت علامہ پر وفیسرمجمہ حسین آی صاحب نے نعرہ متانہ بلند کیا اور پاکتان کے انتہائی دورا فآدہ علاقہ شکر گڑھ ہےتح یک شیران اسلام کا آغاز فرمایا ........ بدورست ب کتحریک کے غیورنو جوان ندبیرونی اهداد بر یکتے ہیں اور ند ہی انہیں تشمیروا فغانستان کے مظلوم مسلمانوں کے نام پر چندوا کشا کر کے اپنے پیٹ کا دوزخ مجرنا آتا ہے ..... ہاں انہیں حضور محبوب اعظم علیہ کی الداد پر مجروسا ہے ، محبو بان خدا کی عمامتوں پر ایمان ہے۔ اس لئے ان کا اٹھنے والا ہرقدم حاصل منزل بنآ جارہا ہے۔ تحریک کے ترجمان 'مجلة التقيقة' في مح تحر عص عن كاميا يول كي نمايال الداف حاصل ك ين \_الل نظرادرالل خبر هغرات کے نز دیک اس کی حق مو کی اور جرأت آموزی نے صحافت کے وہ انداز متعارف کروائے ہیں، جن کی اس معلمت کوش زمانے میں کو کی مثال نہیں لمتی۔ اس تحر یک اور اس کے ترجمان مجلة الحقيقة كا نياد معظم نظرى بيه كررتماني توحيداوراس كي روثني مي مجوبان خدا كمالات و احمانات سے ای قوموملت کوآشا کیاجائے ، کویاشران اسلام کایمنشور حیات ہے

اخلامی عمل مانگ نیا گان کهن سے شاہاں چہ عجب کر ہوازیم گدارا

چونکہ ہماری صحافتی سرگرمیوں کا کشتہ ان کالا نہی ہے، اس لئے تحریک کے بانی مبانی اور سر پرست اعلیٰ مفکر اسلام حضرت علامہ پر وفیسر مجھ حسین آسی صاحب نے'' تو حید اور مجوبان خداکے

کمالات کو مشاطر تحریمی لانا شروع کردیا جھی جھی جھی کاید پر نورسنر تمین سال سے جاری و ساری ب اور کبلة الحقیقہ کے نورانی صفحات کی سداہمار زینت ہے جم یرنہا ہے پر تا ٹھر ہے، کیوں ندہ و ب ملت اسلامیہ کے مم میں تڑ ہے ہوئے دل کی ایک آ وشب گیرے۔ بیتو ایک رونا ہے، جو ہرصادب دردكورلاديتاب،يتواكيفريادب جو برصاحب روح كرز ياديق بيسسهال بال يدايك لاكار بھی ہے، جس سے باطل کےالوان لرز اٹھے ہیں ، پیرحفرت مجدد الف ٹانی علیہ الرحمہ کے جلال کا تازیا نہ ہے .... یہ حضرت احمد رضا خان ہر یلوی علیہ الرحمہ کے جذبات کا شا خیانہ ہے ...... يحضرت شاه لا ثاني عليه الرحمه ......اور ......حضرت نقش لا ثاني عليه رحمه كيحسن تربیت کا سرچشمہ ہے ......سب سے بڑھ کر کتاب وسنت کا ترجمان ہے،اب قار کین کبلة اکتلیقہ كايرز ورتقاضاتها كداس مضمون كوكما بي صورت ميل شائع كياجائة كداس افاويت ميس اوراضا فدمو جائے۔اس کا و خیر کیلئے تحریک کے ایک برق رفار کارکن جناب افتار احدمنون صاحب میدان عمل میں کودیڑے اور انہوں نے نہایت تن دہی ہے اس کی کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کا معاملہ سنجال ليا ـ جناب الحاج شوكت على صاحب، جناب مولانا محمر سعيد سيخي صاحب اوراس عاجز كوبهي ان كي معاونت کا شرف حاصل ہے،اس طرح اللہ تعالیٰ کی عطااورمجو بان خدا کی دعاہے وہ دن بھی آگیا، كهايمان افروز تحقيق اورابقان أنكيز تحريركتا بي صورت ميس شائع هو كي -

# قار تین کرام کا فریضه:

اس عا جزراقم الحروف کا ذاتی تجربہ بے کہ تناب لکھنا بھی آسان ہے بھوڑی بہت ہت کر کے بھیوانا بھی آسان ہے کین قلم وقر طاس سے نا آشاقو م میں پھیلا نا بہت مشکل کا م ہے۔ کسی سے سے کسی شریع کی میں میں میں میں کسی میں کسی میں کا کسی میں میں کا کسی میں میں کا کسی میں میں کا کسی میں

ا ارے پاس وسائل کی کی نہیں۔ ہاں وسائل کو صرف کرنے کیلیے عقل کی ضرور تلت ہے۔ اس وسائل کو صرف کرنے کیلیے عقل کی ضرور تلت ہے۔ اس کی دولت میناروں ، حزاروں ، مجرایوں ، متحوں ، قوالوں اور نعت خوانوں پر تو قربان ہو سکتی ہے ۔ مدرسوں ، لا ہم رحر یوں اور کمایوں پر نہیں ۔ اس ماری قوم کی اکثریت ان علمی گجواروں سے بیگا نہ ہونے کی بدولت وین ووائش سے بیگا نہ ہے۔ یہاں اسباب ہیں وہاں کوئی صا حب شعور نہیں اور یہاں کوئی صا حب شعور نہیں اور ہیں کوئی سا حب شعور نہیں اور ہیں کوئی سا حب شعور نہیں اور ہیں کوئی سا حب شعور ہے وہاں اسباب ہیں وہاں کوئی سا حب شعور نہیں اور ہیں کہ خواص وجوام میں

اس کتاب مستطاب کوتر جیجی بنیادوں پر عام کیا جائے۔ اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، طالب علموں، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اس کا تعارف کرایا جائے، بچیوں کو چیزیش عطا کی جائے، ویٹی اور ٹی پروگراموں میں بطورانعام فتنب کی جائے۔ ہم کتنا پیسہ بر روز فضولیات پر فرج کرتے ہیں، اس قسم کی مفید کتا ہیں فرید کام کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے کی اور فصل کا ایمان کا کیا تو زندگی کی معراج نہیں ہوجائے گی، یا کوئی ایک گمراہ انسان، راہ ایک سلمان کا ایمان کا مجارہ انسان، راہ

یه دا کن بے، یہ بے گریباں آؤ کوئی کام کریں موسم کا منہ تھتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا **مفکر اسلام کی تابنا کی شخصیت**:

راست برگامزن ہوگیا تو'' سرخ اونٹ' سے بہتر انعام ل جائے گا۔

کتاب تو چیش نظر ہے، اب اس صاحب کمال کی بات ہوجائے، جس کے فکر رسا سے اس شہکار نورنے جنم لیا ہے۔

> گر عشق نبودے و غم عشق نبودے چھریں مخنے نغز کہ گفتے و شنودے

ز ابوشب زنده دار، عابد خدامت، مجمد غیرت وحمیت، پیکیر جمال محبت، سرا پاعلم و آگهی، وارث علوم قدیم ، حال افکار جدید ، مقدام العلماء، فخر انجها بذه ، استاذ الاساتذه ، شاعر محد د نعت ،

ا دیب انشا و طراز ،مفکراسلام، معزت العلام، علامه پروفیسر محد حسین آسی صاحب نشنجندی قادری حسینی ادام الله نظله جبی خصیت کوایک زماندجاندا ہے <sub>۔</sub>

> دیر و حرم کی راہ سے دل کئے مگیا مگر تیری گل کے موڑ پہ سودائی بن ممیا

بزم وفا میں آپ سے ایک پل کا سامنا یاد آگیا تو عہد شاسائی بن گیا پروفیسرڈاکٹرآ فاآب اجدافقد کی علیہ الرحمہ کی زیانی شنے!

. '' آپ عاشق رسول اوراکی سیچ عاشق رسول ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ تر یب سے کرنے سے انسان عام لوگول کی طرح ان سے دور نیس ہوتا، ملکدا ورقر یب تر ہوتا ہے، دوالک عالم دین ہوتا، ملک دینے ہیں ، اپنے دل اور دماغ دین ہونے کی حیثیت سے اپناالک مسلک رکھتے ہیں کیلی وہ جو کچھ بھی ہیں، اپنے دل اور دماغ کی گہرائیوں سے وہی کچھ ہیں' (اور چ نعت نم جلداص ۲۰۱۷)

تاریخی پس منظر:

مفکر اسلام اصرت علامہ پرد فیمر محد سین آئی ادام اللہ ظلہ نے جمی پُر آ شوب دور میں
آئی کھو لی ، اسلامیان ہند زوال کے کر بناک یا حول ہیں سانس لے رہے ہتے ۔ انگر یزوں اور
ہندوؤں نے ہرمیدان شاں اہل اسلام کا گلہ کھونٹ رکھا تھا ، البتہ بینوش آئند بات تھی کہ مسلمانوں کا
ہندوؤں نے ہرمیدان شان المی اسلام کا گلہ کھونٹ رکھا تھا ، البتہ بینوش آئند بات تھی کہ مسلمانوں کا
ہوئے دوتو می نظر یہ کی گوئے ہے وشت وجبل کا نب رہے تھے ۔ ایک طرف حضرت آبال علیہ
الرحمہ کی شاعری صورا سرافیل کا فریشہ سرانجام دے رہتی تھی قو دوسری طرف حضرت آئ کہ علیہ الرحمہ کی
الرحمہ کی شاعری صورا سرافیل کا فریشہ سرانجام دے رہتی تھی قو دوسری طرف حضرت آئ کہ علیہ الرحمہ کی
مختصیت سے ایک ممکنت خدا داد سے حصول کیلئے سرگرم عمل تھے ، دو زیاد شخصیات کے اعتبار سے
منبی سے برق رادور برانوارنظر آتا ہے ،

#### ولادت بإسعادت:

دنیا کا حسین ترین ملک پاکستان ابھی معرض وجود جم نہیں آیا تھا۔ آپ ضلع مورداسپدر کے ایک تعموف کھرانے جم 1910ء کو پیدا ہوئے ، والد کرای نے حضور شہنشاہ لا افانی قدس مراہمکا ، جوشیرخوار گی میں بی وصال فرما گیا۔ آپ کے والد گرامی کا تعارف آپ کی زبانی سنئے۔ '' میرے والد کرم چو ہدری محمد مقبول مرحوم جومیر ہے استاد بھی ته، تا حدار فقر ورضا، عليم ت بيرسيد جماعت على شاه لا ثاني قدس سره کے مریدصا دق اور آپ کے اولین سجا دونشین قیوم زمانی حضور پیرسیدعلی حسین شاہ نقش لا ٹانی قدس سرؤ کے بروردہ فیض تھے، پیرخانے ہے انہیں جوسب سے بوی دولت لمی تمی ، وہ عبت رسول یا ک علیہ افضل الصلوة والسلام کی متاع لا زوال تھی ۔ فرائض منصبی کےعلاوہ سکول اور کھر میں اکثر ان کی محفل احماب گرم رہتی تھی۔ فاری اورار دو ہر خاصا عبور تھا۔ حضرت مولانا روم، شخ سعدى نظا مي منجوى ،خواجه حافظ ،حضرت علامه ا قبال عليهم الرحمه كااكثر نعتبه كلام انهيس ازبرتها، يزجعة وقت ان يروجد بعي طاري هوجاتا تھا اور سننے والے بھی (جن میں بعض ان پڑھ بھی ہوتے تھے ) جمو ہے تھے۔ یوں توان کے چھوٹے بڑے بیپیوں شاگرد ہیں مگر لخت جگر ہونے کی وجہ سے مجھے ان کی محبت میں رہنے کا زیادہ شرف ملا، اگر چدانی قلت استعداد ہے ان کے علم وضل ، زبد و ورغ ، جو د وسخا اور سا دگی و لیفسی کادارٹ تو نہ بن سکا ، تا ہم ان کے ذوق نعت کی چند جھلکیاں ضرور طبیعت کا

جزوین حمیں ، (اون نعت نبرص ۱۰۷) حضور مفکر اسلام کے خاندان میں تا جدار ملی پورشریف کالا ٹانی فیضان سوجزن تھا ۔حضور

تو حيداورمجويان ضدا كے كمالات شاہ لا ٹانی قدس سرۂ ہر سال آپ کے گا وُل بکنور میں تشریف لاتے تو آپ کے گھر میں قیام فر ما ہوتے ، گھر میں نقر محمدی کی کیفیت تھی۔مکان بالکل خشہ حال تھے ،ایک دفعہ انہوں نے فربایا کہ ''اب مکان نیابنانا چاہیے'' بیٹکم مبارک کا اثر تھا کہ اسباب بھی بن گئے ، حالات بھی سدھر گئے ، بس جلد ہی اچھا خاصام کا ن تغییر ہو گیا ،حضرت مفکر اسلام کی ایک بیے بھی خوش نصیبی ہے کہ ان کا نام مرارک حضور شاہ لا ٹانی قدس سرۂ نے رکھا،اورخصوصی دعاؤں سے سرفراز فر مایا \_

تو بزار انداز داری در کمیس من بہ ہر انداز قربانت شوم

حضرت مفكر اسلام كى اپن تحريركى روشى ت معلوم جواكرآب في ابتدائى تعليم وتربيت ا ہے والد گرامی علیہ الرحمہ سے حاصل فر مائی۔ آپ کی والدہ ما جدہ بھی نہایت شب زندہ دار، یا کباز اور خاوت شعار خاتون تعین ،ان کے فیف تربیت نے بھی آپ کی شخصیت میں نکھار بیدا کیا ہے۔

تح یک پاکستان نے زور پکڑا تو ہندواورانگریز مسلمانوں کے اصولی مؤقف کے سامنے زیروز برہو گئے ،۱۱۲ گست سے ۱۹۲۷ء کے عظیم دن یا کستان کے نام سے ایک عظیم مملکت صفح بستی بینمودار ہوئی۔اس دقت آپ کی عمر مستعار آٹھ سال کے لگ بھگتھی ،آپ کی معصوم نگا ہوں نے ہجرت کے خونین واقعات کا بخو بی مشاہدہ کیاتھا، بھی وجہ ہے کہ آپ یا کتان کے لئے ہمہ وقت دعا کیں ما نگتے

رہے ہیں۔ گویا \_

میرا سانس امانت ہے تیری یادوں کا ٹوٹ کر اس سے زیادہ 🐔 ، ابول کیے

آپ نے ہجرت فرمائی اور اپنے والدین کرئیں کے ہمراہ موضع پھگواڑی تحصیل شکر گڑھ میں قیا م فرما ہوئے موضع بھواڑی، شرشکر گڑھے جا مشرق تقریبا یا کچ کلومیٹر کے فاصلے پر ب، پھرآ ب نے مزید تعلیم حاصل کرنے کیلئے ڈی۔ بی ہائی سکول شکر گڑھ میں داخلہ ایا تو علاقے کے نامور بديهه گوشاعرمولا نا نورعالم خالدم حوم كے سامنے زانوئے تلمذتهه كرنے كا اتفاق ہوا ، ان ك شاعری کے وسیع میدان میں نعت کی گون نوادہ تھی ،سکول کے ہیڈ ماسٹر چو ہدری غلام حسن طور بھی بلندیا بیشاع تنے ۔ان دوحصرات نے آپ پرخصوصی نظر لطف رکھی اور ہونہار شاگر د کی استعداد کو جار

پير كامل صورت ظِل الهٰ:

یوں تو حضرت مفکر اسلام کے گھر کی روحانی فضامیں سب اولیاء کرام کی عظمیتس بیان ہوتی تھیں، کیکن دِل حضور شاہ لا ٹانی قدس سرۂ اوران کے نائب اول حضور نقش لا ٹانی قدس سرۂ کے نام مبارک ہے از حد مانوس تھے اور آئکھیں ان کے جمال جہاں آ راہے از بس لبر پر جھیں

ناموں کا اک بجوم سی میرے آس یاس

دل من کے ایک نام دھڑکا ضرور ہے

آپ نے 1901ء میں میڑک کا احتمان دیا تو بھیجہ نگلنے ہے قبل می والد ما جد واصل بحق

ہو گئے ،ان کی وصیت کے مطابق ان کوسرز طین علی پورشریف میں حضور شاہ لا ثانی قدس سرؤ کے

قد مول کی طرف سپرو خاک کیا حمیا، اس کم ٹن کے عالم میں شیق سر پرست کا وصال فریانا آپ کیلئے ایک جا نکاہ سانح تھا، لیکن شکر صد شکر کہ زخموں پر مرہم جاں فزا ور کھنے والے طبیب جاں موجود تھے۔ حضور نقش لا الى قدس سرو كآب كواية سايدعا طفت من جمياليا

> بچشم خلق عزيز جهال شود حافظ که بر در تو نهد ، روئے سکنت بر خاک

الله الله بمضور نقش لا ثانی قدس سرو مجمی کیاد لنواز شخصیت کے مالک منے ،آپ کی ذات مقدس علم وعرفان کا بحرروال اورفکر وایقال کی بهار جاووان تھی ، آپ کاخن بلند تھا، جاں پرسوز تھی مجو کلام ہوتے تو معانی کا چشمہ اہلّا، خاموش رہتے تو افکار کاسمندر لگتے ، طِیتے تو سروفرا مال کا گمال گزینا،شکراتے تو صبح نور کے اچالے بھرتے ہوئے محسوں ہوتے ،آپ باغ تعلیمہ کے کل خندہ تنے ، جس کے غیر جال میں طہارتوں ہزاکتوں اورخوشہوؤں کے جہان آباد تنے۔ میں نے عرض کیا ہے ،

نگاہیں سر ممیں، قد ولریا، چرہ کتاب ان کا ادا کی سرایا لا جواب ان کا ادا کی سرایا لا جواب ان کا بلا کی سرایا لا جواب ان کا بلا کیں گئی و لا لہ نے اعماز تبلم کی والا ایم نے نقاب ان کا وہ لا ایک کا وہ لا ایک کا میں ، نقش لا اف کا سرور عالم تو دادا او تراب ان کا

ے نانا سرور عام تو دادا ہد سراب ان ہ محصور تنظیم او دادا ہد سراب ان ہ محصور تنقش لا تائی قدس سرؤ "صورت قل الد" بن کررہ تو حضرت مقراسلام نظم د علم د ان کی رو پہلی منزلوں پر قدم رکھا۔ چرکیا تھا، مرسلے کئے می ، فاصلے سنتے گئے ۔ آپ کا عالم شاب بہت پاکیزہ قان میرے خال محرّ مؤاکر محمد اقبال سلیم مرزاصا حب آپ کے کاس فیلو ہیں ، ان کا بیان ہے کہ تمام سکول میں حضرت مقراسلام ہر دلار یا محصوب کا بیان ہے کہ اساتہ ہو کی آتھوں کا تارا اور طلباء کی نظا ہول کا سہارا تھے، ایک تھے، اساتہ ہی آتھوں کا تارا اور طلباء کی نظا ہول کا سہارا تھے، ایک مرتبہ سکول میں ایک تقریب ہوئی ۔ سب نے بزے کو قد سے تصویر ہیں آتر واسمیں نیکن آپ نے اپنا چرہ کہرے ہے و حان بلیا، بیش کی کریم کی نظر رتب کا اثر تھا کہ حفوظ آب اس کے مؤدر آتھ میں سے حفوظ قر ایا۔ آپ ہیں ہے تا کہ موجوز کی نظر رتب سے دو تا کو میں سے مناور تھے، خودر آتھوں سے حفوظ قر ایا۔ آپ ہیں ہے تا کہ موجوز اس سے مناور تھے، خودر آتھ مور سے حفوظ قر ایا۔ آپ

'' یہ بات وثو ت سے کمی جاسکتی ہے کہ اپنا پہلا اردوشعر جواس عا جز کی زبان سے نگلا ، دو مجمی نعت شریف ہی کا تھا، یعنی ہے توقیر جس نے کی بے خدا کے حبیب ک مولا نے اس کو جنت اعلیٰ نصیب کی

یں اس وقت چھٹی جماعت میں تھا۔ دوسرےمعرعے کی زبان بی ہے یہ ہات ظام

ب، میرے والدصاحب اکثر ورج ذیل شعریز ها کرتے تھے تعظیم جس نے کی ہے محمہ کے نام کی

مولا نے اس یہ آتش دوزخ حرام کی ميراشعراس كى تبديل شده صورت تحيَّ " (اوج نعت نمبرص ١٠٨)

حفرت مفكر اسلام ، حضور نقش لا فاني قدس سرة كرست في برست بربيت موع بيد

ابتمام بھی آپ کے والد گرامی علیہ الرحد نے کیا تھا ، میٹرک کے بعد آپ جناح اسلامیہ کالج سالکوٹ میں داخل ہوئے تو شخ کریم کی نسبت ہے رہائش مسائل نے ستایا نہ تعلیمی مشکلات نے د بایا۔ آپ نے خوب محنت فرما کی ، <u>۱۹۵۸</u>ء میں ایف۔اے کا نتیجہ آیا تو پورے لا ہور پورڈ میں جواس

وقت کرا چی کے سواتقر با سارے مغربی یا کستان پرمچیا تھا، ایک نمبر سے سکینڈ آئے۔ کالج کی آزاد نضا میں بہت سے فکری دعملی طوفان سامنے نمودار ہوئے مگر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت بیتمی کہ جذبہ ً عشل كمدت آب كي عمايان رون ري آب خووفر مات بي

> ہوم غم میں بھی آتی کو ہم نے مطمئن پایا كه ال كو في كال كى دعاؤل ير مجروسا ب

پیرکالل کے ساتھ آپ کی لا زوال محبت کا بیٹوت ہے کہ آپ اپنے تمام منظوم کلام کے مقطع میں ان کی عنایت وحمایت کا ضرور ذ کرفریاتے میں، اس کی چندمثالیں و کیھیے،

کیا شر آئ کر کے شخ کرم کا

جس نے کھائی بھیک تیرے یاک نام ک

ا آئی ہے جوار کا کتا بھی ہونا نہیں ہے ہل اس سے اس سے

حضرت مفکر اسلام پروان چڑھتے رہے۔ بیٹنے کریم کا سابیہ ہمہ پابیاور دراز ہوتا رہا، شفقتوں کے ہزاروں انداز دکھائی دیے جمہوں کے ہزاروں جہان میسر ہوئے ،انہوں نے کیا اپنا بنایا کہ ساری دنیا سے بیگا ندکردیا، بقول اصفر

> نمود جلوۂ بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہیں کہ پیچانی ہوئی صورت بھی پیچانی نہیں جاتی

کہ بچپائی ہوئی صورت میں کیجپائی ہوئی صورت میں کیجپائی ہیں، جائی اور اور اسلامیات میں مارخ دار اور اسلامیات میں ما سر ڈگریاں حاصل کیں، الا ہور ایجو کیشن کا نگے ہے۔
بی ایڈ کیا ۔ پھر شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے ۔ سیالکوٹ اور لا ہور کے تیام کے دوران دھنرت امام کلی المحق علیہ الرحمة اور حضرت داتا صاحب علی ججوبری علیہ الرحمة کے مزارات سے فیوضات حاصل کرتے رہے ۔ شکر گڑھ کے دوران آدہ علائے میں جبلی کی سر کرمیاں بھی جاری تیمیں، پہلے پہل آپ مختلف ہائی سکولوں میں پڑھا تے رہے ۔ اس سلسلے میں بہاد کیور کے ایک ہائی سکول اور پوراؤر دنگا میں بھی دوران پڑھا تھر اور کی ادام الشد للد

یو حیداور حبوبان خدا کے کمالات

بھی استفادے کا شرف حاصل ہوا،آپ نے ان کی موجودگی میں حضور برنور علی کے اسم گرا می '' محر'' کے معارف بیان کیے تو انہول نے خوب داد دی ،ادر فر مایا ''جی حابتا ہے یہ بیان کرتے جائيں اور ميں منتا جاؤں'' پچرخود بھی اس موضوع پراييخ مخصوص علمی اورفکری انداز ميں اظہار خيال

> فر مایا۔حضور نقش لا ٹانی قدس سرہ ہمیشہ آپ پر سامیہ مشرر ہے یہ کو ن ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلا ہے اندهری رات بے سایہ تو ہونہیں سکتا

٢٢ جولا كي ١٩٨٤ء كادن آپ كي زندگي مين قيامت خيز دن تھا، جس كے غمنا ك لمحول

میں وہ مخموار حیات داغ مفارقت دے گئے، یعنی مرشد کریم وصال فریا گئے۔ پھر کیا ہوا مجمی ردئے ، مجمی تجھ کو بکارا

فب فرقت بڑی مشکل ہے گزری

حضرت مفکراسلام جہال جہال بھی مگئے ،اینے شاگر دوں اور دوستوں میں عشقَ مصطفیٰ کا

سرما يہ چھوڑ آئے ، ڈاکٹر ظفر ا قبال نوری ہوں یا علامہ نور المصطفر رضوی ، مولا ناصدیق احمر ضاء ، ہوں یا شفقات احمر مجددی ، جناب شجاعت علی مجاہد ، کتنے بی ایسے قد آور لوگ ہیں ، جو آپ کے چھوڑے ہوئے تعش تمام ہیں،

> زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم بچھ تو جاؤں گا مرمج بھی کر جاؤں گا

آپ نے مختلف علاقوں میں رہ کر کتنے ہی ادارے قائم کئے ، سیالکوٹ میں ایک عرصہ قیام فرمایا۔ آپ جناح اسلامیہ کالج میں پروفیسررہے۔ جہال سینکڑوں افراد آپ ہے مستنیض ہوئے ، وہال نقش لا ٹانی سکول اور مکتبہ نقش لا ٹانی جیسے فعال ادار ہے بھی آپ کی تحریک کے اہم سنگ میل میں د<u>و 199</u>ء میں آپ *گورنمنٹ کا لج شکر گڑ ھ*تھریف لائے تو ملاتے کے علمی طلقوں میں

خوشی کی لیر دوژگئی،

پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں حیے آنے کے زمانے آئے

اس عاجز راقم الحروف نے 1991ء کی ایک شام اپنے خال محترم کے ہمراہ آپ کی زیارت کی اور پھرآپ کے دم قدم وابستہ ہو گیا، آپ نے اس نا چیز کوخصوصی نواز شات سے نوازا۔ اور بھی ہزاروں انسان آپ کے دامن کرم سے پیوستہ ہو گئے، اور اپنی زندگی میں ایک انقلاب محسوں كما ، شكر كراره قيام كے دوران آپ نے كالج ميكزين "عزم نو" كا جارج سنجالا ادراسے داقعي ''عزم نو'' بنادیا،غزلوں،آزادنظموں، بے باک لطیفوں کا بدرسالدد یکھتے ہی دیکھتے سیرت النبی نمبر، قرآن نمبراوراسلام نمبر کی صورت میں ڈھل گیا ، ملک کے تظیم سیاس ،معاشرتی اور غربی افراد نے خوب داد تحسین دی \_ بالخصوص حضور نقش لا ثانی قدس سرهٔ کے فرزند اکبرادر تا سب اکمل حضور نقطهٔ نقش لا ٹانی پیرسید عابدحسین شاہ صاحب قدس سرؤ نے خصوصی دعاؤں سے نوازا۔حضرت مفکر

اسلام، حضور نقش نقش لا ٹانی قدس سر ہ کے بھی از حد قریب رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی موجود گی میں کئی افراد کوحضرت مفکراسلام کی بیعت کروایا۔

بر کریمال کار با دشوار نیست

شيخ ڪي عنايات:

حضور نقش لا تانی قدس سرؤ نے اپنی حیات ظاہری کے آخری دورائے میں برم لا تانی پاکستان اوراس کے تحت ما منامه انوار لا ثانی اور دارالعلوم انوار لا ثانی کا اجراء فر مایا اوران ادارول کی نظامت اعلیٰ حضرت مفکر اسلام کے سپر دفر مائی ، بیا ایک بہت بڑا اعز از تھا، جو فیخ کریم کی بارگاہ كرم سے حاصل بوا تھا۔ آج مجى آپ برم لا انى كے ناظم اعلى بين اور انوار لا ان كى دريمعاون ہیں ، در با رشریف سے ایک ادراعز از بیابھی نصیب ہوا کہ چنخ کریم نے آپ سے حضور شاہ لا کانی قدس سرہ کی سواخ حیات''انوار لا تانی'' کے نام ہے قلمبند کروائی۔ بیا کتاب علم وعرفان کا بیش بہا تو حيداور محبوبان خدا كے كمالات

نزانہ ہے، پھر بیمی شخ کریم کی عطا ہے کہ آپ کوسلسلہ عالیہ تعشید بینچہود بدلا تا نید بھی اپنی خلافت بے سرفراز فر مایا اور اشاعت سلسلہ کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس دن سے لے کرآج کی شخ کریم

> ے بغنے ہوئے خطوط پرخود می جارہ ہے ہیں اور اور وں کو مجی جلار ہے ہیں۔ نقش لا **خانی گر میں قیا**م:

جب آپ طا زمت سے سبکدوٹی ہوئے تو محلّہ فیصل ٹا دَن کونفش لا ٹانی گرینا کردہاں رہائش اختیار فر مائی۔ ساتھ ساتھ تو کیکٹیران اسلام اور کبلۃ اکھتیقہ کا اجراء فرمایا جوکستاری کا الم سنت میں ایک اہم امدام ہے، المحدوثة تحر کیک اور کبلۃ الحقیقہ نے دور دور تک جواثرات مرتب کئے ہیں ان پر پھر بھی قلم اٹھایا جائے گا

که دل آزرده شوی ورنه مخن بسیار است

ا**وصاف و کمالات:** انڈ کریم اسے بحیوب کریم ﷺ کے عشاق کرام کو بہ شارصودی دستوی خویوں سے

۴

ہر گزند میرد آل کہ دلش ندہ شد بعثق قبت است ہر جمیدۂ عالم دوام ما

ای محبت کے نور عالم افروز نے حصرت مشکر اسلام کے کردار وافکار کو بھی تا بناک بنادیا ہے، آپ علم دفضل کے اعتبار ہے خواص وقوام کا مرجح آ پر وہیں، قکر دعر فان کے حوالے ہے الل نظر کا قبلہ آرز وہیں، شعروخن کے میدان ہیں مانے ہوئے شہوار ہیں، آپ کے اشعار بلند فکری، نازک خیالی بھے تفظی اور محائن شعری کا حسین اعتزاج ہوتے ہیں تو مقالات ہیں تحقیق وتہذیب کے اعلیٰ نمونے دید وہ ول کو وعوت نظار و فراہم کرتے ہیں، آپ کے زید وتقویٰ میں اسلاف کا رنگ جملک ے، خاوت میں بہتا ہوا جمر تا ہیں، کی بزرگ دین کا قول ہے کہ''مومن کوسورج کی طرح شفیق، دریا

ک طرح رفیق اور سندر کی طرح عمیق ہونا جا ہے'' یول آپ کی سیرت میں بدرجہ اتم جلو وریز ہے.

آپ اعتقادی وعملی صورت میں اہل سنت و جماعت کا قابل فخرسر مایہ ہیں ۔ آپ غیرے عشق مصطفے ك عظيم تقاضول يرعمل بيرا بين -آب زمرة لا يحونون مين داخل ب، اعلائ كلمة الحق كيلية كسي ك

یروانبیں کرتے ،اس کی دلیل مجلۃ الحقیقہ کے اوار یوں میں دیکھی جائل ہے،آپ کی حیات کا ایک ا کی لحدا ستقامت کی تصویر ہے، ایک دیرینہ ساتھی نے بتایا کہ' آج ہے تمیں سال پہلے بھی آپ کی زندگی بالکل الی تھی، جیسی آج ہے۔ ذرہ مجرتبد کی نہیں آئی'' آپ عقیدہ کو حید کے احسانات اور

عشق رسول کے اثرات سے مالا مال ہیں ، فرماتے ہیں ...

نور جہال فروز ہے توحید بالیقیں عثق رسول قلب و نظر کی صفائی ہے حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت ہے بھی خوب مزین ہیں، میانہ قد، روش

آئکھیں، یرنور چیرہ،سفیدریش،سفیدلباس،لا ٹانی ٹو بی،زم دم گفتگو، گرم دم جتجو

تیرے بدن کا ہر جز ، اک شع خوبصورت کیکن یہ تیری آنکھیں یورا کلام جیے

جی تو جا ہتا ہے کہ آپ کے ذوق شعراور وفورعشق پر کھل کر لکھا جائے۔ آپ کے سفرح مین ک دار شکوں کو قلم بند کیا جائے۔ آپ کے سفر بارگاہ مجدد کی محبوں کا تذکرہ چھٹرا جائے، آپ کی تصانیف ومقالات پرسیرحاصل تبعره کیا جائے ۔لیکن کیا کیا جائے ،اس کتاب نما کا دامن بہت نگ

ہے ، محبوّل کے میبیش بہا خزانے چندلفظوں میں نہیں ساسکتے و سے حسن کامل نے نیاز از منت مشاطیاں

کالمال را اهتباح جبه و دستار نیست

بس خدائے بزرگ و برتر کےحضوریمی التجاہے کہاہے محبوب اعظم وآخر علی کے کے طیل

دھزت مقراسلام کی مسائل جیلے کو مشکور فریائے ،اورہم جیسے کم مابیا نسانوں کو بھی آپ کے راہے پر چلنے کی قو نیش عطافر مائے \_

خامه بشکتیم ولب بمتیم از تعریف دوست کیس نه درقر یه ما گنجد نه در تقریر ما

یں نہ در کر یہ ما تنجد نہ در انقربے ما فلام مصطفیٰ مجددی ایم اے فلام مصطفیٰ مجددی ایم اے شار کر کا در مارکار در

۱۲۰۰۳ مروز بده ۱۲۰۰۳ ء

#### حرف عقيدت

ڈاکٹرمحمرظفرا قبال نوری

﴿ وْ امْرِ بِكُمْرُ اسلامكِ فَا وَنَذْ يَشْنِ امْرِ بِكِيهِ لِهِ

توحید با ری تعالی کا مسئله اسلام کا اساس مسئلہ ہے۔اس پر است مسلمہ میں بھی بھی

اختلاف نبیس موا۔ اور موجعی کیے سکتا تھا کہ پنجمراسلام علیہ الصلوة والسلام نے وضاحت فرمادی تھی

کہ یہ امت شرک میں جمانہیں ہوگی ، ہمارے عہد کا المیدیہ ہے کہ بعض مگراہ فرتے اتحاد کے نام پر

ا نتشار پھیلاتے ہیں۔قرآن کی دعوت کے بروے میں سنت صاحب قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے

گریز سکھاتے ہیں۔عظمت محابہ کے تذکرے میں اہل بیت کی تر دید کولازم جانتے ہیں اور اہل بیت ک محبت میں عظمت محابد کا انکار کرتے ہیں ،سب سے بوی سم ظریفی ہے ہے کہ تو حید خدا کی آڑیں

محبوب خدا علیہ التحیۃ والثثاء کی تو ہن جیسے ایمان سوز گناہ کا شکار ہوتے ہیں ۔ قاعدہ تو یہ ہے کہمجوب

خود بھی محبوب ہوتا ہے اور اس سے منسوب ہرشے ہر ذات بھی محبوب تھبرتی ہے، لیکن ہمارے عہد میں عقل وشعوراورا ہمان وادب سے عاری ایسے ممان خدابیدا ہو مکے بیں جنہیں خدا کے ہرمحبوب سے

عا لا نكه قرآن حكيم ميں حق نعا لي خود شا ومحبوباں سرور رسولاں فخر خوباں احمد مجتبل

محمصطفي الملطقة سے ارشاد فرما تا ہے۔

﴿ قُلِ ان كنتم تحبون الله فا تبعوني يحببكم الله ﴾

لیخن کسی بھی محت خدا کا دعوی محبت خدا ،رب کی بارگاہ میں تبول ہی نہیں ہوتا جب تک اس ے ملے میں غلامی مصطفے علی کا یہ نظر نہیں آتا، اگر محت خدا غلامی مصطفیٰ علیہ اختیار کر لے تو نہ صرف اس کا دموی محبت خدا تبول ہوجاتا ہے بلکہ خدائے بزرگ دبرتر اپنے جوب مستعلق کی

برکت ہےاہے ہی اپنامحبوب بنالیتا ہے۔

اسلام کی بوری تاریخ نسبتول کے احر ام اور محبوبان خدا سے محبت وعقیدت کی تاریخ ب محابه كرام يليم الرضوان في محوب خدا عليه عشق وعقيدت اورعزت وتو قير كا جوعديم الشال اظهار کیاانسانی تاریخ میں رہنماؤں اور پیشواؤں سےان کے پیروکاروں کی محبت اس کی مثال پیں کرنے سے قاصر ہے۔ اسحاب رسول سے بعد کے بزرگان دین نے جس طرح محبت فر مائی وہ کسی رہنما کے نام لیواؤں کومیسر ندآسکی ۔ اسلام کی ترویج واشاعت میں بلاشبداسلام کی حقانیت کو بھی وض بـ ليكن اس حقانيت اور صداقت كى دليل اول اور بر حان كال ذات رمول عليه عن ہے۔ان کے بعد ہر دور میں علماءِ بانیین اور صوفیا و کا ملین کی روش کردار شخصیات تھیں جواسلام کی حقانیت کی دلیل بن کرانسانوں کے اذبان وقلوب مسخر کرتی رہیں ۔اگر کوئی وانستہ یا نا وانستہ اسلام ک ان عظیم شخصیات کی عظمت کو دهند لانے کی ناپاک کوشش کرتا ہے تواس کا ہدف مرف وہ ستورہ صفات شخصیات بی نہیں ہوتمی بلکہ خود اسلام کی حقائیت پرحرف آتا ہے۔ لہذا جارے عہد کے وہ سب ادارے تنظیمیں، جماعتیں اورنام نہادعلاء سوجواسلام کی مسلمہ شخصیات اور ائمددین سے مسلمانوں کا رشتہ تو ڑنا جا ہے ہیں وہ اسلام ہےان کا تعلق کمزور کرنا جا جے ہیں، کو یامسلمانوں کے د ماغوں میں شك كان في بوكرخود اسلام بى كوكمز دركرنا جات بي عسرها ضرك اس فقنه كى سركو بي اور صلالت کی بخ کئی کیلیے ضرورت بھی اہل جق کی صفوں ہے ایسے رجال کا رنگلیں جو گرا ہی کی ہز دل سیاہ کی خلاف برسر پیکار ہوں ۔ان کو مخلست دے کرظلمتوں کو دلیں ٹکالا بھی دیں اور فتنوں کا شکار کم ہمت مسلمانوں کے فٹکوک وشبہات دور کر کے انہیں عزم و یقین کی دولت سے مالا مال کریں \_ بطل حریت ، فخر عزیمیت، کشبهٔ عشق رسول پرورد ؤ نگاولا ثانی مفکر اسلام حضرت علامه بر د فیسرمجرحسین آسی دامت برکافہم القدسیہ ایسے ہی رجل عظیم ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے فتوں کی سرکو بی کیلیے متخب فر مالیا ہے۔ آپ کی پوری زندگی اشاعت اسلام اور دفاع محبوبان خدا کے لئے وقف ہے۔اپے بیخ کریم حضور نعش لا الى رحمة الله عليه كى لكا وفيض سے آپ نے بيشار بينكے موؤں كوحن كى راه دكھا كى ب

حفرت آسی کی صحبت میں رہنے والے عشق محبوب خدا علیقے اور عقیدت اولیاء سے محروم نہیں رہ کتے ۔آ پ نے فتنوں کے سدیا ب کیلتے ایک نہایت سنجیدہ اور وقع جریدہ 'الحقیقہ' حاری فرمایا ہے۔

جوفی الحقیقت فروغ عثق رسول اور دفاع محبوبان خدا کی موژتر کی ہے۔

آپ کا برق بارقلم شاتمانِ رسول اور گستاخانِ اولیاء پر بجلیان گرا تا اور اہل محبت کے حوصلے بو ھا تا ہے۔ آپ کے دلائل کے سامنے خالفین کا دیانہیں جل سکتا ، آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا نخالفین کوخاموش کرا دیا،' ما ہنامہالحقیقہ' میں'' تو حیداورمجو مان خدا کے کمالات'' کےعنوان ہے آپ قيط وارايك مضمون رقم فرمار بي تقيه، بدامر باعث صدمسرت بي كداب ان تمام اقساط كوكتا لي صورت میں شالع کیا جارہاہے۔اس تح بر کی رفعت شان اور تا فیر نخیر کے بارے میں کچھ عرض کرنے

كالمجهي بارانهين محض حصول بركت اورا ظهار عقيدت كيليح به چندحروف كهرر باهون، دعاے كه الله کریم بطفیل مصطفیٰ علیہ اس جلیل القدر کتاب کی برکت ہے ملت کوعہد حاضر کے فتنو ل سے محفوظ

فر مائے۔

ڈاکٹر محمد ظفرا قبال نوری

ڈار بکٹراسلا کی فاؤنڈیٹن ام مک



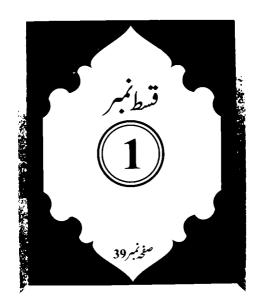

🛚 توخید اور مخبوبان خذا کے کمالات

بیاں میں کلتہ توحید آ توسکتاہے

تیرے دماغ میں بت خاند ہوتو کیا کہتے ت**و حبید کامختصر منہوم**:

توحیداسلام کا اولین عقیدہ ہے۔اس کی روسے ساری کا نئات کا خالق اور مالكِ حقیقی ایک الله ( تبارک وتعالی ) ہے۔ نداس کی ذات میں کوئی شریک ہے . نه صفات میں ، نه اساء میں اور نه افعال واوا مرمیں \_سب مخلوق ہر حال میں ہروفت اس کے لطف وکرم کی مختاج ہے۔وہ سب پر غالب ہے اور جو جا ہے جب جا ہے کرے ،کوئی اس کے اراد کے وٹال نہیں سکتا۔اس کے مقابلے کی کسی میں تابنہیں اورجس کے یاس بھی جوتھوڑی یا بہت طاقت ہے،ای کی دی ہوئی ہے۔رازق وہی ہے جے جتنارز ق جا ہے بخشے عزت وذلت ای کے قبضہ واختیار میں ہے۔ کوئی اس کے آ گے دمنہیں مارسکتا۔موت وحیات کا خالق بھی وہی ہے۔اگروہ مار تا چا ہے تو کوئی بچانبیں سکتا اور اگر بچانا جا ہے تو کوئی مارنہیں سکتا۔ بزا دراصل وہی ہے جس کواس نے بڑائی دی۔اینے ان غیرمحدود کمالات قدرت کی بنا پروہی معبود برحق ہے۔اس کے سواکوئی بھی عبادت کامستحق نہیں۔ وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے،اس کے مواجو کچھ ہے، حادث ہے لینی پہلے نہ تھا،اس کے پیدا کرنے ہے

وہ رخمٰن ورجیم ہے لیکن عام خلوق پراس کے عام احسانات ہیں اور خواص پر خاص \_ غرض کوئی فر دہمی ایر انہیں جو اس کی رحمت کامختاج نہ ہو۔ وہ سب کی حاجات جانتا ہے بلکہ انہیں پیدا کرنے والا ہے اور انہیں پورافر ما تا ہے۔ وہ عکیم ہے اور اس کے ہرکام میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں خواہ ہم مجھسکیس یا نہیں۔ای نے اپنی حکمت ہے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کا صبب تھبرایا۔آگ کوگری پہنچانے اور یانی کوسردی پہنچانے کا سبب بنایا۔آ کھیکود کیھنے

كيلية اوركان كوسنف كيلية الله عامايا - الروه جاب و آك سردى اورياني كرى

دے، آنکھ سے اور کان دیکھے۔ وہ قدیم ہے، باقی سب حادث! وہ واجب الوجود ہے باقی سے ممکن

الوجود، وہ غنی ہے، باتی سب مختاج۔اس کی لامحدود قدرت کے لامحدود پہلوہیں اور

ہر پہلولا محدود۔وہ جسم وجسم اورصورت وتصورے بالاتر ہے۔اس لئے اٹھنا بیٹھنا،

ر ہنا سہنا، چلنا بھرنا، مکان وم کا نیت، جہت وغیرہ اس کیلئے محال ہے۔اس جیسا كونى اور مونيين سكنا اوروه ہراعتبارے كيشن كو مجله مندة ليني اس جيسى كوئى شے

نہیں' کا مصداق ہے۔اے عقل محدود ،علم ناقص ادر فکر سے کیوں کر جانا اور سمجھا

ا جاسکا ہے۔ یہی وجیتھی کدایے خالق کی اللہ کے فطری جذبے کے باوجودانسان

نے جگہ جگہ تھوکریں کھا ئیں اور جب اے سے خدا کی پیچان نہ ہوسکی تو بھی اس نے جا ندسورج اورستاروں کوخدا قرار دے لیااور بھی پہاڑوں کی بلندی ، دریاؤں کی روانی اور درختوں کے قد وقامت سے مرعوب ہوکر انہیں معبود سمجھ لیا یہ محق وہ

گائے کا پجاری بن گیااور مجمی کی اژ دھائے ڈر کر اُسے اللہ مانے لگا۔ تاریخ کواہ ے کہ پہلے بھی بھی انسان نے جب دیکھا کہ حیوانات ، نباتات اور جمادات کو بھی خدا مانا کمیا ،تواشرف المخلوق ہوتے ہوئے وہ کسی سے کیوں پیچیےر بتااس نے بھی خدائی کادعو کی کردیااور پھرا پنے لاؤلٹکر کے ذریعے خود کومنوایا مجمی ایسامجی ہوا کہ وہ ان میں ہے کی کی خدائی ہے مطمئن نہ ہوا تو پھر خدا کے عقیدے ہے ہی باغی

ہوگیااوراعلان کردیا کہ خداتو کوئی نہیں البتہ دہرہے جوسب کچھ کرتا ہے۔ گویا انکار

کے باوجوداس نے دہر کوخدائی کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ بقول حالّی دہری نے کیا دہر سے مجھ کو تعبیر انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

### تو حيداورنبوت:

و كھيے تو حيد كيا ہے اور عقل نے اسے كہاں سے كہاں پہنچا ديا۔ حق يمي ے کعقل اس منزل کاسراغ لگاسی ندلگاستی ہے۔عقل کی بینارسائی اس کے خالق رجيم ولريم سے پوشيده نيس تھى ، چنانچداس كى رجنمانى كيليداس نے يملى اى دن ب سلسله نبوت بھی شروع کردیا تھا۔عقل بھٹکتی رہی اور انبیاء کرام تشریف لاکردنیا ۔ کوسمجھاتے رہے۔سنور نے والےسنورتے رہےاور بگڑنے والے بگڑتے رہے۔ انبیائے کرام علیم السلام بی آدم سے تعلق رکھتے تھے اور ظاہر ہے انسان تے، اگر چه نورانی \_ اور انسانوں کی اصلاح کیلے بھی انہیں انسانی شکل میں آنا ضروری تھا۔ان کی صورت وسیرت کے دککش جلووں نے سعیدروحوں اور سلیم دلوں کوفور أموه لیااوروه کسی مزید دلیل کے بغیر ہی ان کی نبوت کے قائل ہوگئے ۔ البتہ کج نظر، کج فہم اور کج ادالوگ انہیں اپنے آپ پر قیاس کر کے اپنے جیا سجھتے رہاورسرکشی پراترتے رہے۔قرآن کریم کی متعددآیات اس بات پرشاہد ہیں کہ کافروں نے انبیا علیہم السلام کا اٹکارانہیں اپنے جیسابشر کہہ کر ہی کیا۔مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کا فروں نے کہا

فَفَانُ الْمُلُوُّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قُوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا يَشُرُّ

عن كي و المومنون ٢١١)

ترجمه: تواس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا، بولے، یہ

تونہیں مگرتم جیسا آ د**ی**۔ ( <sup>کنزالایمان )</sup>

ا کرم وا کبرنے اس غلطانہی کا از الہ کرنے کیلئے انہیں مخصوص قو توں سے نو از ا۔ انہیں مخصوص قو توں کا نام' معجز ، رکھا گیااس کامعنی ہے( دوسروں کو )عاجز کردینے والی

قوت ۔ قرآن نے اے آیہ ' تے تعبیر کیا یعنی نشانی مجزہ گویا نبوت کی صدافت کا

نشان تھا جس سے پوری طرح واضح ہوجا تا تھااور انصاف پیندلوگ جان لیتے تھے

کہ شکل وصورت میں دوسرے انبانوں سے مشابہ ہونے کے باوجود نبی دوسروں

کی طرح نہیں بلکدان سے بہت او نچے مرتبے پر فائز ہے۔ چنا نچہ وہ ایمان لے آتے اور نبی کے وسلے ہے وہ خدا تک بھی پہنچ جاتے ۔ نبی کواپنے حییا مانے والے جب مند مانگام مجز ود مکیر کر بھی ایمان ندلاتے تو عذاب البی آتا اوران کے

وجود ہے صغیر بہتی کو پاک کردیا جاتا۔ گویانی کے معجز سے حق واضح کردیا تھا کہ نی اور دل جبیرانہیں ، اب ان کانہ ماننا غلط فہمی کی بنا پرنہیں بلکہ ضد و مکا برہ کی وجہ ے تعالبٰذااب بیاس قابل نہیں کہ خدا کی زمین پر آرام وسکون ہے رہ مکیں ۔ان کا منااور ذلت سے تباہ دیر باد ہوتا ہی بہتر تھا۔ مبخزات دیکھ کربھی نہ ماننے کی وجہ ہے

تباہ ویر باد ہونے کا اجماعی سلسلہ ہا رہے نبی محترم نبی آخرالز ماں عظی کے دور بعثت سے پہلے ہی ختم کردیا گیااس کئے کہ حضور رُحہ مُدَّرِ لِلْمُعْلَمِيْن تصاور رحمت ہونے کا تقاضا تھا کہ کس گروہ کو گذشتہ عذابوں ہے دو چار نہ ہونے ویا جائے۔

الله کی آخری کتاب نے دوٹوک اعلان کردیا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَٱلْتُ فِيهِمْ ﴿ (الانال-٣٣)

ترجمہ اور اللہ کا کام نہیں کہ ان پرعند اب کرے جب تک اے محبوبتم ان میں تشریف فرماہو۔

حضور برنور عظية كوتمام انبياء كرام عليهم السلام كم معجزات كي مجوعى تعداد ہے بھی زیادہ مجزات عطا ہوئے ،اس لئے کدایک تو آپ کا دائر ہ رسالت عرش وفرش اوران میں اوران کے درمیان بھنے والی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ب (العني آب سي ايك علاقي ياقوم كي طرف معوث نيين موس بكد خداجس جس کا بھی رب ہے ، حضور انور عظی اس کے لئے رسول ہیں ) دوسرے اس لیے كة بكى رسالت بميشة تك كيلة ب-آب كى كتاب اورشر يعت منسوخ مون والی نہیں ۔ مجروہ اینے اینے دور میں نمی کی مخصوص ومتاز قوت کی دلیل ہونے کی بناپر نبی کی صداقت بلکه اس کو میسینے والے سیے خدا کی صداقت کی دلیل بنمار ہا ہے تو سوچے حضور برنور علی جمع جمرا پامجره بن کرآئے اپنی کیٹا تو توں اور وہ اپنے میجنے والے سچے خدا کے کمالات قدرت کی مس حد تک دلیل و بر بان ہوں گے۔ای لئے خدائے میں نے اپنے حبیب میں میں اپنے کی شان میں ونیا بھر کے لوگوں سے

> نخاطب بوكرفرمايا-يُكَانَّهُمَا السَّنَاسُ قَلْ جَاءً كُمْ بُورَ هَانٌ مِّنْ زَبَيْحُمْ وَالْوَلْمَا والْمَيْكُمُ نُو راَّ مَّبِيْمُناً ٥ (السار ١٢٥٠)

ر جد: اے کو گوا بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تہاری طرف روشن نورا تارا۔

( کنزالایمان)

معجزه جبيها كداو پرتصری موئی نبی كی مخصوص و بے مثال قوت كی دليل اور

یوں ان کے بیمجنے والے سے خدا کی جائی اور یکنائی کی دلیل بنتار ہا۔ تو مو یا جومجر ہ بتنا بزااورمجیرالعقول ہوا اتنا ہی زیا دہ خدا کی تو حید کی دلیل بنا یختصر یہ کہ خدا کا عرفان نی کےعرفان پر مخصر ہے اور نبی کےعرفان کا اہم ذر لیے معجز ہ ہے۔ چنانچہ

جن لوگول نے نبی کے معجز سے کوتشلیم کیا ، وہ نبی کو نبی مان کر سپے خدا کوخدا مانے پر مجور ہو گئے۔ گویا نبی کے کمالات نبی کے (معاذ اللہ ) خدا ہونے کی دلیل نہیں ہوتے بلکہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔اب جو خض انبیاء کے کمالات پریقین

ر کھتا ہے اور انہیں بیان کرتا ہے، خدا کی بے پناہ قو توں کوصدق دل سے مانتا ہے اور كمالات نبوت اس كيلي دلاكل توحيد بن جاتے جيں۔ يادر ہے، سيح خدا كاعر فان نہ فلسفیا نہ دلاکل سے ہوتا ہے نہ سائنسی مشاہدات سے بلکداس کا سب سے بردا

ذر بعہ نبوت اوراس کے کمالات ہیں۔ یا کیے چکتی ہوئی حقیقت ہے کہ حضور پرنور عظیقے کی طاہری زندگی میں

آپ کی زیارت سے مشرف ہونے والامومن اس مقام پر فائز ہوتا ہے کہ بعديش آنے والے تمام مومن ل كر مجى اس مرتبے تك نبيں بينچتے \_ كوں؟اس لئے كه حضور ﷺ كى زيارت ہے جومر فان اللي ميسر آسكا ہے اس كا كروڑواں حصہ بھی کی عبادت وریاضت ہے میسرنہیں آسکا۔

### <u> آخری امت:</u>

حضور پرنور ﷺ پرسلسلہ ، نبوت ختم ہوا تو آپ کے وصال کے بعد تبلیغ و تذکیر کا کام آپ کی امت کے بپر د ہوااور کھر جو جو مخص آپ مطاقعہ کی اطاعت میں جس جس حد تک سرگرم ہوا، خدانے اسے بھی مخصوص طاقتوں سے نو از ا۔ان مخصوص

ی دمدیر اس سارے ہے۔ جس طرح نبی کا معجزہ اس کی اپنی نبوت اور خدا کی تو حید کی دلیل بنمآ رہا پونہی ولی کی کرامت اس کی اپنی ولایت کی دلیل اور اس کے نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ای لئے کہا جاتا ہے کرامات الاولیاء مجوات الانبیاء سے (کب عقائم) اور جب بیہ کرامات اولیا مججزات الانبیاء ہیں تو گویا بید لااک تو حید دنبوت بن جاتے ہیں۔ای لئے قرآن کریم میں جہاں مججزات انبیاء کاذکر ہے وہاں کرامات اولیاء کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

ید رہ کی و بورہ ہے۔ چنا نچہ قرآن پاک نے سورۃ النمل میں تختِ بلقیس کو ایک ملک سے دوسرے ملک لانے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔جس کا خلاصہ سیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملکہ پلقیس حاضر ہورہ ہی ہیں۔آپ کا منظا سیہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے ان ( ملکہ ) کا تخت یہاں پہنچ جائے۔آپ کے دربار میں جن بھی تھے۔ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ کے بچمری برخاست کرنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔آپ نے منظور نہ فرایا تو فَ اللَ اللَّذِي عِنده عِلْم مِّنَ الْكُتْبِ اَنَاتِيك بِه قَبل اَنْ تَرْتَدَ اللَّكَ طُرُ فُكَ . (اُسْ عَ)

تَرْجَم اللَّ عَرْق كَل جَس كَ پاس كتاب كاعلم تفاكه

میں اے آپ كے حضور میں عاضر كروں گا آپ كے پیک

جھپکانے سے پہلے۔ چنانچہواقعی آ کھے جھپکنے سے پہلے وہ مردِ خداجنھیں مفسرین نے آصف بن برخیا کہاہے تخت لے آیا اس پر حفرت سلیمان علیہ السلام کے جذبات تشکر ملاحظہ

ہوں۔ای آیت کے اگلے الفاظ ..........

فَلْمَا رَاهُ مُسْتَقَرِّا عَنْدَه وَ قَالَ هَذَا مِنْ فَصْلِ رَبِي لِيَسْلُونِي ءَ اشْكُرُام اكَفُرْ وَمُنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَسْلُونِي عَ اشْكُرُام اكَفُرْ وَمُنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ

ترجمہ: پھر جب سلیمان نے تخت کوا بے پاس دکھاد یکھا، کہا سیمیرے دب کے فضل سے ہتا کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جوشکر کرے وہ اسے بھلے کوشکر کرتا

ہے۔ ( کنزالا میان)

دیکھا اپنی امت کے ولی کی کرامت سے نبی علیہ السلام خوش ہوتے بیں۔ کیوں نہ ہوں یہ نبی کی صداقت کی دلیل اور نبی پر اترنے والی کتاب کی صداقت کی دلیل ہے۔اصل میں بیاللہ کریم کا احسان بھی ہوتا ہے کیونکہ ووا پن بندے کوکرامت سے نواز کر گویا اس کی مقبولیت اور معرفت خداوندی کا اعلان کرتا

تو حیدا در محبوبان خدا کے کمالات ب اگرانصاف سے غور کریں تو قرآن حکیم میں انبیائے سابقین علیم السلام کے معجزات وکمالات اس لئے بھی نہ کور ہوئے ہیں کہ آخری امت کے لوگ سیدالانبہاء عليهم السلام كے معجزات وكمالات كو مجھ سكيں اور جان ليس كه ايك بستى ، ايك علاقے ، ا یک قبیلے اورایک قوم کے نبی کوا ہے معجزات و کمالات دیۓ گئے ہیں تو وہ حبیب كريم عليه الصلوة ولتسليم جن كا دا ئره نبوت ورسالت زمان و مكال كي تمام وسعتوں کومچیط ہے،ان کے کمالات ومعجزات کا کیا حال ہونا جا ہے اور یہ بھی ان کے پیش نظررے کہ جب پہلے انبیاء ومرسلین کے معجزات کاا نکار کرنے ہے لوگ عذاب خداوندي كاشكار ہوتے رہے تو سيدالانبياء دامام المرسلين عليهم الصلأة والسلام کے کمالات و معجزات کاا نکار کرنے والے بھی لعنت کے ستحق ہوجا ئیں گے۔ یونہی قرآن پاک میں مختلف اولیائے سابقین کی کرامتوں کا ذکراس لئے بھی کیا گیا تا کہ جانے والے جان لیں کہ نبوت تو محض خداداد ہوتی ہے۔اس میں کسب وجدو جہد کا دخل نہیں ہوتا ، تا ہم نبی نہ ہو کر بھی نبی کے ویلے سے ضدا کوراضی کر کے انسان کن بلند بوں تک پیٹی سکتا ہے۔ اور اگر پہلی امتوں کے ولیوں کوا ہے كمالات بل كيتے ہيں تو آخري اور بہترين امت كے اولياء كى كرامات كا انداز واور

وسعت کیسی ہونی جائے۔ اولهاءالله كى كرامات كاعقيده: یا در ہے کہ کرایات اور اولیاء کے تصرفات کا عقیدہ ، جبیبا کہ حا فظ سعید

امیر ہے خمیر مرکز ی کشکر طبیہ کو ہم ہے ،مشر کین مکداور ہندو مذہب سے نہیں لیا گیا۔ بلكة قرآن ياك بالياكيا بقرآن كااعلان سنئه-

إِنَ أَكُومُكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَتُقَكُّمُ وَ(الْجِرات:١١)

ترجمه: بيشك الله تعالى كے نزديك تم ميں زيادہ كرا مت (وعزت)والاہوہ جوتم میں زیادہ متق ہے۔ قرآن یاک ہی کی رو سے اولیاء اللہ سب مقی ہیں۔

ران أُولِياءً مُ إِلا المُتَقُونُ ..... (الانفال ٣٣٠)

اس کے اولیا ءتو پر ہیز گار ہی ہیں ..... ( کنزالا بمان )

اوردوسرے مقام بران کی شان میں فر مایا۔ ٱلاَ إِنَّ ٱوْلِياءَ اللَّهِ لَا خُوفَ عُلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحْزَنُون 0

اللَّذِينَ أَمِنُوا وَ كُانُوا يَتَقُونُ ٥ ( يَنِي ١١:٦١)

ترجمه: کن لوبے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ عم ۔ وہ جوایمان لائے اور پر ہیز گاری کرتے ہیں۔

توجوول ہے مقی ہاور جو تقی ہے اپنے مرتبے کے مطابق صاحب کرامت ہے۔

خلافت الهمه: تقرف کی بنیادانسان کے مقام خلافت پر ہے اور شایدیداسلام کا انسان

کے حق میں عظیم ترین احسان ہے کہ وہ اسے اللہ کا نائب قرار دیتا ہے بشر طیکہ وہ اینے مالک اوراینے منصب کو پیچانے۔ بقول اقبال علیہ الرحمة

اینالک کو نہ پیجانے تومخاج ملوک

اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا وجم گویا بندہ اینے رب کا الها عت گز ار ہوتو وہ اس کی اطاعت کے در ہے کےمطابق اسے اپنی نیابت کا منصب عطافر مادیتا ہے۔قرآن یاک میں حضرت آ دم علبه السلام کوخلافت ہے نواز نے کا جو واقعہ مذکور ہے اس کے ثمرات انہیں کی ذات تک محدود نہیں بلکہ ان کی اولاد میں جووفا دارر ہیں گے، اپنی اپنی شان کے لائق اس منصب مرفائزر ہیں گے۔ یعنی خدا کے خلیفہ ہوں گے۔ (ربھے تنہ وہری نہ یہ) کرامت چونکہ در ہارخدا میں مر و کامل کی مقبولیت کی دلیل ہوتی ہے،لہٰذا اس کا اس کے بس میں ہو نا ضروری نہیں ۔ چنا نچہ قر آن یاک میں ندکور ہے کہ حضرت مریم علیباالسلام کے حجرے میں بے موسی پھل آتے تھے۔ طاہر ہے بھلوں کے آنے میں ان کے اپنے اراد ہے کا کو ئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ ان کی مقبولیت و عظمت کااعلان ہی مقصود تھا اور وہ بھی اس لئے کہ انہیں نتیسیٰ علیہ السلام کو بغیر شوہر کے جننا تھا۔الی کرامات سے عوام وخواص کے ذہن میں پہتصور جما دیا گیا کہ م یم علیماالسلام کا کردارا تنابلندے کہ وہ مقبول بارگاہ ہو چکی ہیں اوران ہے کسی نازیافعل کاکسی کوخدشہنیں ہونا جا ہئے۔اللہ کے نبی (حضرت عیسیٰ علیہالسلام)

کی ولا دت با سعادت ہو چکی تو ا ب انہیں تصرفات سے نوازا گیا۔ چنانچہ حضرت مریم علیها السلام در دِ زہ کے وقت بیٹی تھیں ، وہاں تھجور کے ایک گھنے درخت كاختك ثندُ تقا\_حفرت مريم عليباالسلام كوتكم موا

وَهُزَّى إِلَيكَ بِحِدْعِ النَّخُلةِ تُسُقُطُ عَلَيكَ رُطَااً جنيا ٥ (مريم ٢٥٠)

ترجمه: اور کھجور کی جڑ کیاڑ کرانی طرف ہلا ، تجھ پرتازی کی کھچور س گرس گی۔(کنزالایمان)

چونکہ جڑ ہلا نا اپنے بس میں تھا، اس ہلانے میں یہ برکت دی گئی کہ تا زہ کی تھجوریں اس درخت ہے گریں۔

. جومحض ایک نند تھا لہذا ہے تصرف ہوا ۔ کو یا بیا اختیار مل گیا کہ نند ہلاؤ کھجوری کھاؤ ۔ مجزہ اور کرامت دکھ کرعقیدہ تو حیدایا مضبوط ہوجاتا ہے اور دل

. رویں کارے اور اور وہ است کے باید و شاید \_خوداللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت کوالیہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ باید و شاید \_خوداللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ اللہ سے دعا کی \_

ہیم تک القدعلیہ اسمال ہے النہ سے دعا ق۔ رُبِّ اُرِنِی کیفُ تُنخِی الْمَوُ تیٰ ط یہ: اے رہ میرے، چھے دکھا دیتو کیوں کرمردے جلائے گا۔

فرمايا!

أُولُهُ نَوْمِنُ ط ترجمہ: کیا تجھے یقین نہیں۔

عرض كيا!

: 27

بُلیٰ وَلٰکِنَّ لِیَظُمُنِنَّ فَلَبِیُ ط (ابترو-۲۱۰) ترجمہ: کیوں نہیں مگریہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کوقر ارآجائے۔

چنا نچەرب قدىر دكرىم نے اپنے خليل كے عرض كرنے پر مر دے زندہ كركے دكھا ديئے اورانہيں اطمينانِ قلب ل گيا۔ جب خود نى كو كالل ترين ايمان

کے باوجوداطمینان قلب کیلئے معجز ود ک<u>ھنے کی ضرورت محسو</u>س ہوتی ہے تو دوسروں کو کیوں ضرورت نہ ہوگی ۔ ۔

لہذا معجزات ہوں یا کرامات ،ان ہے ایمان وعرفان واطمینان کی جو منزلیں طے ہوتی ہیں کسی اور ذریعے نے نہیں ہوتیں۔ای لئے منکرین اولیاء لا کھ توحيد توحيد يكارتے رہيں، انہيں توحيد پروه ايمان حاصل نہيں ہوسكتا جوالله والوں کے غلاموں کو ہوتا ہے کیونکہ اس دور میں بھی کرا مات وتصرفات کا سلسلہ جاری ہے اوروہ اس لئے کہ قرآن وسنت بڑمل کرنے والے آج بھی موجود ہیں (اگر چیم ہی سہی )اورقر آن وسنت میمل کرنے والوں سے جووعدے کئے گئے ہیں،ان کا آج

بھی پوراہونا ضروری ہے۔ اب بھی سب کچھ ہے محبت کے خریداروں کو

حسن بوسف بھی ہے اور مصر کا باز اربھی ہے معجزات کے منکرین: معجزات کا انکار پہلے ادوار میں جنھوں نے کیا وہ تو مرمث گئے۔آج ان کا انکار کھلے کافروں کے علاوہ زیادہ تر اہل قرآن کرتے ہیں جوو ہاہوں کی ترتی یافته شکل ہے۔ اور غور کریں تو ان کے اٹکار کی وجہ خدا کی ذات یران کے ایمان کا پختہ نہ ہونا ہے۔قرآن یاک میں جومعجزات مذکور ہوئے ہیں بیان کی توجیبہ کرتے ہیں۔ یعنی تھلم کھلا قرآن پاک کا انکار تو کسی مصلحت سے نہیں کر کتے ،آخراہل قرآن جوکہلاتے ہیں،البتہلفظوں کے ہیر پھیرے بیدواقعے کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں اور حقیقت یمی ہے کہ خدا کو قادر مطلق نہیں مانتے ۔ ان کے نزدیک جوقانون خدانےمقرر کردیئے ہیں اُن کودہ خود بھی بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ اینے ای طرز فکر برغور کرتے تو انھیں سراغ منزل مل جاتا۔ یعنی اتنامانتے ہیں کہ خدا نے قانون بنایا ہے،اگر واقعی خدا نے بنایا ہے،تو وہ اسے بدل کیون نہیں سکتا۔خدا کا بنانا ہی تواس کے بدل سکنے کی دلیل ہے اور بدل سکنے ہی ہے تو بیر ظاہر ہوتا ہے کہ

ای نے بیقانون بنائے ہیں غرض ان کا خداکی قدرت کاملہ برایمان ہی نہیں مثلا

ان کے نزدیک آگ ابراہیم پر شندی نہیں ہوئی (اس لئے کدان کے نزدیک خدا بھی آ گ شنڈی نہیں کرسکتا کیونکہ آ گ کا یانی کے بغیر شنڈا ہوناان کے زویک اس کے قانون کے خلاف ہے اور قانون کے آ گے معاذ اللہ ان کے نزد یک خدا بھی ہے بس ہے)اور پھر قرآن یاک کے الفاظ۔

قُلْنَايْنَارُ كُوْ نِي بُرُداً وَسَلْماً عَلَى اِبْرَاهِيْمَ ٥ (الانباء:١٩) ترجمه: ہم نے فر مایا ہے آگ ہوجا شنڈی اور سلامتی ابراہیم پر ( کزالایمان ) اس سےان کے نزد یک مراد ہے بغض وحسد کی آگ کا تھنڈا ہونا۔

دیکھئے حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ اپنی قدرتِ مطلقہ کا جوجلوہ دکھانا جا ہتا ہے، اہل قرآن نے قرآنی الفاظ پرایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی کس بہانے ہےاس کاا نکار کیا۔حقیقت یہ ہے کہ حدیث کاا نکار کر کے بندہ نااہل قرآن تو ہوسکتا ہے،اہل قرآن نہیں کوئی ان سے یو جھےاگر بغض وحسد کی آگ مراد ہے تو کیااس واقعے کے بعد سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محتِ ہو مکئے تھے۔ کیا حفزت خلیل اللہ علیہ السلام کو بجرت ای لئے کرنی پڑی تھی کہ ان کےخلاف بغض وحسد کی آگ شندی ہوگئی تھی۔

ای طرح جولوگ کرا مت اولیا کا افکار کرتے ہیں وہ بھی دراصل خدا کی قدرت ہی کے محرموتے ہیں۔اللہ اسے نبیوں اور ولیوں کے ذریعے اپن قدرتوں کا ظہار کرتا ہے اور عرفان کے درواز ے کھولتا ہے۔ اب جن کوان محبوبان خدا ہے بغض ہو، وہ نہتو خدا کی قدرت پر پوراایمان رکھ سکتے ہیں اور نہ عرفان ہے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔

گرامت، دلیل قدرت:

غیرمسلموں میں سے جولوگ قوانین قدرت کونا قابل تبدیل سجھتے ہیں،

وہ تھلم کھلا کہتے ہیں کہ عجز واس لئے رونمانہیں ہوسکتا کہ خدا بھی اپنے بنائے ہوئے قانون کونہیں بدل سکتا توان کا جواب دینے والوں نے بھی اولیاء کرام کے تصرفات کی روشنی میں خدا کی قدرت کا ملہ کا ثبوت دیا ہے۔ چنا نچہُ ستیارتھ پر کاش میں ہندو

مناظر' دیا نند' نے موسیٰ علیہالسلام کےعصا سے بارہ چشموں کے بھو ٹنے کا اٹکار کرتے ہوئے ککھا۔ جوقد رتی اصول ہیں مثلاً آگ گرم، یانی ٹھنڈا مٹی وغیرہ تمام

ذى شعور بى \_ان كى طبعى صفت كو يرميشور بهى نبيس ملك سكا ـ تو صدرالا فاضل حضرت مولا نا محمرتهم الدين مراد آبادي عليهالرحمه نے جواب دیتے ہوئے فر مایا۔

'' بینڈت جی کے نز دیک اس عقیدہ کے بموجب نامکن ہے کہ بچھو کاطبعی خواص لیعنی ڈیک مارنا اور کا شابدل

حائے۔ یہ بات ینڈ ت جی کے نزدیک نامکن بھی ہے اور ایثور کےمقدور سے باہر بھی کہا گرینڈت جی کا ایثور جا ہے بھی کہ بچھوکا ٹنا حچھوڑ دیے تو اس پیچارے کے جاہے ہے کچھنہ ہواور کچھو ڈنک مارنے ہے باز نہآئے ۔اپنے عقیدہ کے

بموجب ایثور کے بہاختیارات دیکھتے ہوئے اگرایک پھر ہے ہارہ چشموں کا برآ مدہونا ناممکن سمجھ گئے تو کوئی تعجب نہیں گمر واقعات ان کےاس اعتقاد کو باطل کر دیں تو بیجارے کے بس كى بات نبيں \_ زمانه ياك حضرت مويٰ عليه الصلوٰة والسلام بہت دور ہو چکااورای بھروسہ پر بنڈ ت جی نے ان کے معجز ہ کا ا نکار کردیا کہ نداب وہ زمانہ لوٹ کرآئے گانہ بیڈت جی کوکوئی ذلیل کر سکے گا ۔ تکر اُس بیجارے کو بیہ خیال نہ آیا کہ غلامان حضرت محمر مصطفع ﷺ کی کرامتیں آج بھی دنیا کی نگا ہوں کے سامنے ہیں وہ بنڈ ت جی کے عقیدہ کا بطلان ظاہر کردی گی۔ ام ومه من مرا دآباد مین آستانه حضرت شاه ولایت صاحب قدس سرہ العزیز میں ہرز مانہ و ہرموسم میں ہزار ہا بچھو ملتے ہں اورا جا طہ درگا ہ کے اندر کو ئی کچھوکسی طرح نہیں کا نیّا ، ہاتھ پررکھئے ،خواہ گلے میں بچھوؤں کا ہار بنا کر ڈا لئے یا بچھو کے ڈیک پر ہاتھ رکھئے ،کسی طرح وہ نہیں کا شااوراس کا وہ طبعی

طنتے ہیں اور احاط ورگاہ کے اندر کوئی پچھوسی طرح تہیں کائی،
ہاتھ پرر کھنے ،خواہ گلے میں پچھووک کا ہار بنا کر ڈالئے یا پچھو
کے ڈنگ پر ہاتھ ر کھئے ،کسی طرح وہ نہیں کا ٹیا اور اس کا وہ طبی
خاصہ پلیٹ جاتا ہے جس کو پنڈت بی کا ایشو رجمی نہیں پلٹ سکتا
تھا۔ تو اب پنڈت بی بتا کمیں کہ الی ناممکن بات جو ان کے
عقیدہ پر ایشور کے اختیار میں بھی نہتی کس طرح واقع ہوگئی اور
اس کا استحالہ کہاں چلا گیا اور ایشور ہے بڑھ کرکوئی قدرت ہے
اس کا استحالہ کہاں چلا گیا اور ایشور ہے بڑھ کرکوئی قدرت ہے
جس نے اپنا کر شمہ دکھایا۔ بیوا قد حضرت موکی علیہ السلام کے
زمانہ کا نہیں جس کو کم جائے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے لانا

میرامت آج ظاہر ہے۔ لا کھوں کفار دیکھ چکے

ہیں۔روز انہ طلق خدا اس کے تجر بے اور مشاہدے کرتی ہے۔ جس آرید کا دل جا ہے ،امر وہہ جا کر اپنی آ کھوں ہے دکی لیں۔جو قا در مطلق اپنے متبولانِ بارگاہ کے ہاتھوں پر ایسے عجائب کا اظہار فرما تا ہے۔ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ

فرماوے۔۔۔۔۔الخ"(اھاق حی ۱۲۷۔۱۲۷) مخصر یہ کیم مجزات اور کرامات وتصرفات کو ماننا صرف اس لئے ضرور کی

نہیں کہان سے محبوبان خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی انسان کی عظیم سعادت ہے بلکہ جبیبا کہ او پر کی سطور سے واضح ہوتا ہے،اسلام کا سب سے پہلاعقیدہ تو حید بھی ان سےمضبوط ہوتا ہے۔کون نہیں جانتا مشرکین مکہ میں سےجنھیں ایمان ملنا تھاوہ تو مومن اور صحابی ہو گئے اور جوا ٹکار پر ڈٹے رہے،انہوں نے جاد و کہہ کرا ٹکار کر دیا۔مثلاحضور برنور علی نے جا ندکو دوکٹرے کیا اور ابوجہل اینڈ کمپنی نے اے جادو کہہ کرتشلیم کرنے ہے اٹکار کر دیا۔البتہ خوش نصیب لوگ مسلمان ہوگئے۔ اس سلسلے میں سب سے عجیب رو به منافقین مدینه کا تھا۔ انہیں حضور علیہ انسلاۃ والسلام کا كمال كسي شكل مين بهي بالكل نظر ،ي نهين آتا قل ليعني منافقين وه كيجه بهي نه ديكيه یاتے تھے، جے دیکے کرمشر کین جادویا نظر بندی کہتے تھے۔ پھراس سلسلے میں سب ے زیادہ خطرناک اورافسوں تاک روبیرجا فظ محرسعیداینڈ کمپنی کا ہے۔ بیرشرکین مکہ کی طرح جا دوبھی نہیں کہتے ،منافقین سابقین کی طرح کسی کمال کو کسی انداز میں صرف یہی نہیں کہ دیکھتے نہیں بلکہان ہے بدتر حالت میں کودکر محبوبانِ خدا کے وہ

تو حیداورمحبوبان خدا کے کمالات کمالات جواسلام اورقر آن کی صداقت کے دلائل ہیں ،ان کا ماخذ کماب وسنت کو نہیں سمجھتے بلکہ شرکین مکہ کے عقا ئدکو سمجھتے ہیں۔

ببيل تفاوت ره از کجاست تا مکجا

عجیب بات ہے کداولیاء وصوفیاء کے کمالات روحانی اور کرامات وتصرفات کو دیکھ

كرلا كھوں غيرمسلموں كوخداياد آگيا اور وہ دائر ہ اسلام ميں واخل ہو گئے ، اورا يک یہ ہیں کہ ان کمالات کے ذکر ہے انہیں مشر کین مکہ یا وآتے ہیں یا ہندوستان کے

فكربركس بقذر بهمت اوست

☆.....☆

بت پرست، بلاشبه





## قرأن عيم كاليناانداز:

قرآن عکیم نے یقینا تو حید کو بزی آب و تاب کے ساتھ پیش کیا ہے اور باربارشرک ہےروکا ہے۔ کہیں فرمایا

إِنَّ الشَّرُكُ لُظُلُّمْ عَظِيُمُ ٥ ترجمہ: بیشک شرک براظلم ہے۔

اوركبيس اعلان فرمايا!

رِانَّ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُّشُرِكَ بِهِ وَ يُغْفِرُ مَا دَوُنَ ذَٰلِك

رلمُنُ يَشُاءُ و (الناء ١١١)

ترجمه: الله التنبيل بخشا كه ال كاكوئي شريك تلم إياجائے

اوراس سے نیچ جو کچھ ہے جے جا ہمعاف فر مادیتا ہے۔

پر بھی اُس نے محبوبان خدا کے کمالات بیان فرمائے اور پورے اہتمام ے بیان فرمائے بلکہ اگر قر آن بیان نہ فرما تا تو ہزاروں برس پہلے کے گزرے

ہوئے انبیاء ومرسلین علیہم الصلوة والسلام کے کما لات انسانی فکر ونظر اور عقل وعلم ے او جمل رہتے ۔موجود ہ تو ریت وانجیل وغیرہ میں اس بارے میں جو کچھ نہ کور ہے۔قطعاً قابلِ اعتادنہیں ( اور ان کے بظاہر ماننے والے بھی ان ہے مطمئن

نہیں ) سو چنے اگران کمالات ہے کفروشرک کو ہی تقویت ملی تھی تو ان کو کیوں بیان کیا جاتا بلکہ خدائے قا دروقیوم انھیں اپنے یاک بندوں کوعطا ہی نہ فریا تا۔اللہ کا

نبيول رسولول كوهجزات عطافر مانا اور كجرائي آخرى وابدى كتاب مين ان كاذكركرنا ای لئےمکن دمتصور ہے کہان کا شرک و کفر کی اشاعت ہے کو کی تعلق نہیں ، بلکہان

کے ذریعے خدائے بزرگ و برتر کی تو حید کا تصور مضبوط ، داضح اور بصیرت افروز و اطمینان بخش ہوجا تا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ اللہ قا در ومطلق کی قدرت وعظمت کی سب سے بری دلیل وہی ہے جو کسی نبی ورسول کے معجزے یا کسی ولی کامل کی کرامت کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے(جیبا کہاویر کی مثالوں ہے ثابت ہے) اس سلیلے میں سب سے زیادہ غور طلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔عیسائی انھیں بن باپ کے پیدا ہونے کی دجہ سے خدا ماننے لگےاور قرآن یاک کے نزول کے وقت عیسائیوں میں سب سے زیادہ شوران کی خدائی کا ہی محایا جار ہاتھا۔'سعیدی فکڑ کےمطابق احتیاط کا یہی نقاضا تھا کہ ان کے کمالات پوری طرح سے چھیانے کی کوشش کی جاتی بلکہ جس طرح عیسائیوں نے یہودیوں کے طعنوں سے بیچنے کیلئے حضرت مریم صدیقہ علیماالسلام کامٹکیتر یوسف نجار کے نام سے گھڑ لیا تھا ای طرح قرآن یاک بھی حضرت عیسیٰ علیه السلام کی پیدائش کو عام انسانوں کی پیدائش کی طرح بیان کرتا اور پوسف نجاریا اس جیسے کسی اورآ دمی کو حضرت مریم علیماالسلام کاشو ہر قرار دے دیتا (معاذ اللہ) مگراللہ کی کچی کتاب نے جو تیجی بات تھی وہی بیان کی \_اورکسی پوسف نجار وغیرہ کا ذکر تک نہیں کیااور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کواللہ ذوالجلال کی قدرت کا ملہ کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ان کی ولا دت ہے پہلے حضرت مریم علیہاالسلام کے سیرت و کردار کا نقشه کھینچااوران کی کرامت کےطور پر بےمومی کھلوں کا اُن کے جحرے میں لایا جانا اس مجزے کی تمہید بن گیا،جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ گویا نھیں پھل ملتے تھے تو ظاہری اسباب کے برعس اور پھر انھیں لخت جگر ملا تو بھی ظاہری سبب کے بغیر۔اس سے صاف بتا چل گيا كه الله خالق ومسبب الاسباب ع،اسباب كامحتاج يا بابنونبين -

اوراس کی بیشان جس مخلوق ہے ظاہر ہو گی ،اے بھی وہ اسباب کامحتاج ندر ہے

دےگا۔ دیکھیے قرآن پاک اس واقعے کوئس طرح بیان فرما تا ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام کوفرشتوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تو

فُمَالَتَ رُبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمُسِسُنِي بَشُوُء قَالَ كُذَّ لِكَ اللَّهُ يَحُلُقُ مَا يَشَاءَ ﴿ إِذَا قَصَى اَمُوا ۗ فَانَّذَا نَقَدُا أَ أَوْ ثُنَ أَوْ كُنْ مِنَا عِلْمِانِينِ

قَالَ كَلَدُ لِكَ اللهُ يَخْلَقُ مَا يِشَاءَ طَرَادَا قَصَى امرَا فَإِنَّمَا يُقُولُ لُهُ كُنُ فَيكُونُ ٥ (آلرَّران ٢٥) ترجمہ: لو لی اے میرے دب میرے ہال یچہ کہاں ہے ہوگا، جھے تو کی خض نے ہاتھ شراگایا، فر مایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہوگا، جوچا ہے، جب کی کام کا حکم فرائے تو اس ہے ہی کہتا ہوجا، وہ فور آبوجا تا ہے۔

ائ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات علمی وعملی کا بیان شروع ہوا۔ یعنی جس بچے کی خوشخبری دی جارہی ہے،وہ کس شان کا ہوگا۔

وَيُعَلَّمُهُ الْكِتَابُ وَالُحِكَمَةُ وَالتَّوْرَةُ وَالإِنْجِيلُ 0 وَرُسُولًا إِلَى بَنِي إِسُرَاتِيلَ ٥ انِّي قَدُ جِنْعَكُمْ بِايَةٍ مِّنَ رَبَّكُمُ إِنِّي أَخُلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ فَانَفُح فِيهُ فِينَكُونُ اللَّهِ عَلَيْرًا بِإِذَنِ اللَّهِ عَ وَأَبْرِئُ اللَّا كُمُهُ وَالْأَ بُرُصَ وَأَحَى السَمُونَى بِإِذْنِ اللَّهِ عَ وَأَبْرِئُ كُمُهُ بِمَا تَا كُلُونُ وَمَا تَدَّحُرُونَ لا فِي بَيْنِ اللَّهِ عَ وَالْبَرِئُ فَي ذَلِكَ كُلُونٌ وَمَا تَدَّحُرُونَ لا فِي بَيْنِ ٥ عَ اللهِ عَ وَالْبَرِئُ فِي ذَلِكَ لَايَةٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥ عَ (الرَاسِ ١٩٠٨) ترجمه الله الشار عملاء عَلَى المَالِقِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا انجیل \_اور رسول ہوگائی اسرائیل کی طرف \_ یہ فرما تا ہوا کہ میں تمہار ے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف ے کہ میں تمہارے لئے مثل ہے پرندگی مورت بنا تا ہوں پھراس میں چھونک مارتا ہوں وہ فوراً پرند ہوجاتی ہاللہ کے تھم ہے ،اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اند ھے اور سفید داغ والے کو اور میں مرد ے زندہ کرتا ہوں اللہ کے تھم ہے اور تمہیں بتا تا ہوں جو تم کھاتے ہواور جو تم اپنے گھروں میں تمع رکھتے ہو ہے بیک ان باتوں میں تمہارے لئے ہوئی نشانی ہے ۔ ہو کیتے مومن ہو''

ذرا ان الفاظ پرغور فرما ہے جھنرت عینی علیہ السلام کے معجزات و تصرفات ش کیاوسعت ہے، توریت وانجیل وغیرہ کے علم کے علاوہ فرماتے ہیں میں مٹی کی مورت بنا کراس میں پھونک ماروں تو خدا کے فضل سے بچ بچ کا پرندہ بن جائے۔

میں مادرز ادا ندھے، پھلیمری والے مریض کوخدا کے حکم سے شفادیتا ہوں۔ میں باذن الیٰ مردے زندہ کرتا ہوں۔

میں تمہیں بتا تا ہوں جوتم گھروں میں کھاتے اور جوتم ( نہیں کھاتے بلکہ ) حر کھتے ہو۔

ی سے در کھتے اللہ کے وہ نبی علیہ السلام جنھیں عیسائی خدا بجھتے ہیں، انھیں پر ندہ بنانے کی طاقت عطافر ماکر کس اہتمام ہے اور کس کتاب میں اس کا اعلان کیا جارہا ہے۔ بالحضوص اس وقت جب بجی قرآن مشرکوں ہے ان کے معبود ان باطلہ کے بارے میں بول مخاطب ہے۔

رِانَّ الَّذِينَ تَد عُوَنَ مِنُ دُونِ اللَّهِ لُنَ يَتَخَلُقُوا ذَباً با ۗ وُلُو الجَمْعُوا لَهُ ١ (١٤ ٢٥)

ترجمه: وه جنھیں اللہ کے سواتم یو جتے ہو،ا کیک کھی نہ بناسکیں

گےاگر چہ سبال پراکٹھے ہوجا کیں۔

اُدھرمشرکوں کے تمام جھوٹے معبودل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے ، إدھر ا یک پینجبرعلیهالسلام کو پورا پرنده بنانے کی طاقت عطا فر ما کراس کا اعلان کیا جار ہا ہاور وہ بھی آخری کتاب میں۔ تا کہ رہتی دنیا تک بتوں کی ہے بھی اور نبی کی طاقت كاح حيا موتار ہے۔عيسا كى جنھى عليہ السلام كوخدا كہنے كاجنون تقايير كهركر

چپ کراویا گیا کیفیٹی علیہ السلام کے میدکمالات ذاتی نہیں بلکہ'با ذن اللہ' یعنی

عطائی ہیں ۔ گرافسوس دور حاضر کے زبان درازمفسر بتوں اور پیغیبروں کوایک جیسا بےبس سجھتے ہیں۔

ان آیات میں دوبارایة (نشانی) كالفظ آیا ہے۔ایك بارخطاب ك آغازیں اور دوسری بارآخریں کویا پی مجزات اول ہے آخر تک عیسیٰ علیہ السلام ك و أسوُلا والسي بُنيني واسوا بيل (ى اسرائل كرسول) بوتى وليل میں عیسیٰ علیہالسلام کورسول مان لیا گیا تو توجید خداوندی خود بخو د ثابت ہوگی ، ان

معجزات میں سے پہلاعیسیٰ علیہ السلام کواللہ کی شان خالقیت کا مظہر بتارہا ہے، د وسراانھیں لاعلاج بیاریوں کا'شانی' ظاہر کرر ہاہے، تیسرامردوں کوزندہ کرنے کی طاقت کااعلان کر رہا ہے اور چوتھا ان کے علم غیب کا ڈھنڈ وراپیٹ رہا ہے، اب فرمائے انبیا علیم السلام کے کمالات کے متکروں کی' تو حید کہاں گئی۔ کیا قرآن یاک کی رو سے اللہ کے سواکوئی شفا بخش ،کوئی نفع ونقصان کا مالک ،کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا اور کوئی دانائے غیوب ہوسکتا ہے۔ ہاں اللہ کے سواخود بخو دان

صفات کا حامل کوئی نہیں ہوسکتا ، مگر اللہ کے فضل واؤن سے ہوسکتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیتمام صفات ان کی ذات کی طرح حا دث ممکن ،مقدور ،غیرستقل ، متنا ہی اورالہ کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم، واجب، غیرمقد ور مستقل اور غیرمتنابی ہیں۔

عیسی علیہ السلام کی ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد پھرفر مایا

' بیشک ان با توں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے،

بشرطيكةتم مومن هو-

موجوده مذہبی تناظر میں ان الفاظ پرغور کیا جائے تو یوں لگتاہے جیسے قر آن

ان معیدیوں سے تفاطب بو کرفر مار ہاہے کہ جہیں ایمان میسر ہے قواطمینا ان قلب کیلئے انبیاء ومرسلین علیم السلام کے کمالات کی بدروثن دلیل ہے جو یہال بیان موئی ہے۔اوراگرایمان سے خالی موقد جوجا ہے اناب شناب بکتے رہو۔

ان صفات كا تقاضا:

# عيسى عليه السلام كى ان صفات كا تقاضا ظاهر ب يعنى بير كدخدا كى مخلوق اگر

خدا کی شان خالقیت کا جلوہ دیکھنا چاہے، لا علاج نیاریوں سے نجات حاصل کرنا اورایے مردوں کوزندہ کرنا جا ہے تو آپ کے دروازے پرآئے۔ دوسر لفظول میں جیسے تو ریت وانجیل کے علم کے حصول کیلئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر جانا ضروری تھا یونبی ما در زاد اندھے کو آنکھوں کا نور اور برص کے مریض کوشفا حاصل کرنے کیلیے بھی پیغمبر( علیہ السلام ) بنی اسرائیل کے دروازے یر حاضر ہونا عین منشاء خدا وندی تھا۔ بلکہ جو بیکس اور حسر ت ز دہ لوگ اینے کسی

مردے کو زندہ کرانا چاہتے ، ان کیلئے بھی یہاں کی حاضری حصول مقصد کا یقینی ذر یع تھی۔ لینی ہیغمبر خدا علیہ السلام کا آستانہ وہ دار الشفاء ہے جہال بیار ہی

صحت یاب نہیں ہوتے بلکه موت بھی حیات بن جاتی ہے۔ تو جو پیار اور محاج نی عليه السلام كے دروازے پر دادرى كيلية آئے بيں ،خود نبيس آئے ، انہيں خدانے

بھجا ہے۔ یہ نفوں قدی دنیا کے ڈاکٹروں اور طبیبوں کی طرح نہیں ہوتے کہ بھی شفا ہواور بھی نہ ہو۔ چونکہ اللہ نے انھیں مشکل کشائی اور صاجت روائی کا منصب سونیا ہے لبغدا یہاں بھی مشکل کاحل نہ ہونا اور جاجت کا پورا نہ ہونا اللہ کی قدرت و صداقت کے خلاف ہان آیول میں عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا اعلان ہے کہ میں اللہ کے حکم سے مادرز ادا ندھوں کو انکمیار ااور برص کے بیاروں کو شفادیتا ہوں ،اب اللہ کا ا بن طرف سے اعلان ملاحظہ ہو، وہ خود جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما

ر ہاہے۔سورۃ المائدہ کی آیت نمبر• ۱۱ کے درمیانی الفاظ وَإِذْ عَلَمْنُكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيْلُ

ع وُإِذْ تَسْحَلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْنةِ الطَّيْرِ بِإِ ذُنِي فَتَنْفُحُ رفيها فَتَكُونُ طَيراً بِادْنِي وَتُبُرِي الْأَكَمَةُ وَالأَبْرَصَ رِبادُنِيْ جَ وَاذْ تُخْرِجُ الْمُوْ تَيْ بِاذْنِيَ ج ترجمه: اورجب میں نے مجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور

توریت اور انجیل اور جب تو مٹی سے پرند کی می مورت میرے تھم سے بنا تا، پھراس میں پھونک مارتا تو وہ میرے تھم ہے

اڑنے گئی اورتو ماورز اواندھے اور سفید داغ والے کومیر سے تھم سے شفا دیتا اور جب تو مُر دول کو میرے تھم سے زندہ نکا لنا

مختصریه که حضرت عیسیٰ علیهالسلام فرماتے ہیں' میں خدا کےاذن سےاس

ک شان تخلیق کا آیک مظهر ہوں ، میں اللہ کے تھم ہے شفادیتا ہوں ، میں اللہ کے تھم ہے مردے زندہ کرتا ہوں ، اور پھر اللہ خود فرمائے ، اے پیٹی تو میرے تھم سے پرندے بناتا تھا، میرے تھم سے شفادیتا تھا، میرے تھم سے اندھوں کونظر دیتا تھا، میرے تھم سے مردے زندہ کرتا تھا، تو کیا (معاذ اللہ) شرک بیان ہور ہاہے، یا مین

میرے مم سے مرد سے زندہ ارتا تھا، و ایا (معاذ اللہ) سرائیاں ہورہا ہے، یا تین تو حید ہے۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعث ہوئی، فلسفہ یونان کا براج چا تھا۔ انھیں مقام نبوت سمجھانا آسان نہیں تھا۔ ضروری تھا کہ سمجھانے والا قدرتِ خداوندی کا ایسامظہر ہو جوانی خداواد طاقتوں سے عقل کو حیرت زدہ اور

ہیں زدہ کردے۔ یہ مقصود حاصل ہوگیا ،گرآج کل کے کم فہم اور بے اوب لوگ ان سے کوئی فیض حاصل نہ کر سکے۔ان کی سوج کے مطابق تو معاذ اللہ حضرت عینی علیہ السلام بھی مشرک ہو گئے اور انھیں کمال دینے والا خداجھی معاذ اللہ حشرک سے

ملوث ہو گیا۔ (اگر چہ زبان سے بیرنہ کہیں) کتنا برا ند ہب ہے بیہ۔اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ در منت میں مصد میں تعظ

شرک تلم ہے جس میں تعظیم عبیب اس برے مذہب یہ لعنت سیجئے

اں برے مدہب یہ سے بنی اسلام نصاب ہی اسلام نصاب ہی وسیلہ ہے:

خدا وندکریم شافی مطلق ہے، بندوں کو شفا چاہیے تو اُس سے شفا حاصل

کرنے کیلئے اس کے نبی کے در پر جا کیں۔خدا بی مردوں کوزندہ کرتا ہے اور اس کا جوت یہ ہے کہ مرد نے زندہ کرانے ہوں تو اس کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بی تصویر نبوت وہ ہے جوخود قرآن کلیم نے دیا ہے۔صرف ایک دوحاجتیں نہیں ، ہر

یہ تصور نبوت وہ ہے جوخود قر آن طیم نے دیا ہے۔ صرف ایک دوحا بسیں ہیں ، ہر دینی ودنوی حاجت ومشکل میں نبی امت کا دسیلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے کا ایک داقعہ۔

حفرت موی علیداللام کا زماند ہے، بی اسرائیل کو پانی کی ضرورت ہے۔ خدائے قادر وقیوم موجود ہے۔ عالم الغیب ہے۔ سب پھواس کے سامنے ہےاوروہ سب پچھ کرسکتا ہے مگر بی اسرائیل موی علیدالسلام سے پانی ما گلتے ہیں۔ (مداز اللہ کا موی علیہ السلام کو خدا سمجھ کرنیس تھا بلکہ نی سمجھ کربی تھا۔ نی کو خدا سمجھ

ہادروہ مب چھ ارسلنا ہم ری اسرا ہیں موی علیہ اسلام سے پاں ماسے ہیں۔ یہ (معاذ اللہ) موٹی علیہ السلام کو خدا مجھ کرنہیں تھا بلکہ نی مجھ کر ہی تھا۔ نی کو خدا مجھ کر پکاراجائے تو شرک ہے اور نی کو نی مجھ کر ( یعنی رب کے دربار میں اپناوسیلہ بنا کر ) ما نگاجائے تو رب کی رحمتیں جوش میں آجاتی ہیں۔ کو نکہ یہ نی پر ایمان رکھنے

ک دلیل ہے۔ اور بی پرایمان ای الله پرایمان کاسب سے براؤر بعدہے۔ و کیھئے کی واقعہ قرآن پاک کے الفاظ میں واقعہ کی کا فائد میں واقعہ قرائم کا اور اللہ میں واقعہ کو سکی اِذَاسَتَ مَنْ فَاؤْمُمُ اُنِ اَصُورِ بُ

وَاوُ حَينَا إلى مُو سلى إذاسَتَسَقَة قَوْمَة انِ اصْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَى فَانْبَجَسَتْ مِنَهُ الْنَاعَ عَشَرَةُ عُيناً الْمَاءَ عَشَرَةً عُيناً الْمَاءَ مِنَهِ الْمَاءِ اللهِ اللهُ اللهُ

ے ہورے۔ دیکھنے قوم مویٰ علیہ السلام سے پانی مانگ رہی ہے۔اگرنی سے مانگنا شرک ہوتا تو آئیں پانی مہیا کرنے کی بجائے بخت عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ۔ تگر یہاں تو صورت حال سے ہے کہ قوم نے اپنے پیغیرموی علیہ السلام سے پائی ما نگا اور مولی علیہ السلام نے اپنی تو م کے لئے رب سے پانی ما نگا قرآن فرما تا ہے۔ کو افرائٹ کسکھنی ممروک سے لیقو موجہ فقائداً اضر رٹ بعصاک

و الراستسفى موسى بشوم هند الحرب بعد ت المراب المدات المراب المدات المحرط (التروية)

ترجمہ:اور جب مویٰ نے اپی قوم کے لئے پانی ما نگا تو ہم نے فرمایاس پھر برایناعصامارو

چنا نچید حضرت موی علیہ السلام نے پھر پر اپنا عصا مارا تو وہی ہوا جو او پر نہ کور ہے۔رب کی رحمتیں جوش میں آگئیں اور آنہیں بارہ قبیلوں کے لئے الگ الگ بارہ چشمے عطا کر دیتے گئے۔ بنی اسرائیل کا بید تصور کہ نبی غدا کا نائب ،اس کی

بارہ چسمے عطا کر دیے ہے۔ ہی اسرایل کا بیصور کہ بی حدا کا نائب ان کی قدرت کا مظہر ، اس کی رحتوں کا نمائل کا نائب ان کی قدرت کا مظہر ، اس کی رحتوں کا نمائل کا سبب بن گیا۔ دراصل نبی کو نبی ماننے کا مطلب ہی ہیہ کہ اے دی عظمی کا میں اپناوسیلہ مجھا اور بنایا جائے۔ حضرت موکی علیہ السلام تو ریت ، وی ، تعلیمات ربانی ہی کا وسیلہ نہیں تھے بلکہ دنیوی حاجات مثلاً پانی ، تو ریت ، وی ، تعلیمات ربانی ہی کا وسیلہ نہیں تھے بلکہ دنیوی حاجات مثلاً پانی ،

بادل من وسلوئ بھی آخیس کےصدتے پوری ہوئیں۔ ہاں ہاں سوچئے!جب اللہ تعالیٰ نبی کے وسلے سے ایمان ، تو حید بلکہ اپنی کتاب عطافر ما تا ہے جوانسان کی رو حانی وابدی حاجات بیں تو نبی کے صدیح

یں بہت مطام رہ ہا ہے ہوا میاں اور محال بہت ہے گئے ہے اپنے میں دنیوی و عارضی حاجات کی تکمیل کیونکرشرک ہوسکتی ہے۔ تن میہ ہے کہ نبی دنیا و ایمانی ، روحانی وجسمانی ، انفرادی واجعاعی تمام حاجات میں تخلوق کا خالق کی بارگاہ میں وسیلہ میں۔ و یکھئے ای قرآن پاک میں بنی اسرائیل نے کس پیچا رگ ہے مون علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی

موک علیہ السلام کی بارگاہ پیس فریاد کی گَا کُوا او ذینا مِنُ قَبُل اُنُ ثَا تِینا وَمِنْ ہُعَٰد مَا جنتنا ء

لا مراف:۱۲۹)

رجمہ: بولے، ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور

آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی۔ مطلب بیقا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے تو ہم ستائے ہی جاتے

معتب میں در ب سے سریت مات ہے۔ رہا۔۔۔ رہا۔ تھ،آپ کی تشریف آوری کے بعد تو الیانہیں ہونا چاہئے تھا۔اس پر آپ نے جو

ے ایک ہے۔ تلی آمیز جواب دیاای آیت کے باتی الفاظ میں ہے۔ قَدَالُ عُسلی رَبِّحُمُ أَنْ یُهُلک عُدُوّ کُمُ وَ يَسْتُخْلِفُكُم

قَالَ عَسَى رَبِكُمُ أَنْ يَهِدَكَ عَدُو دَمُ وَ يُسْتَحِبُوهُمُ وَ وَلَيُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَ اللَّمَاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمِاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمَاتُ وَاللَّمَاتُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ

ری سرری کا میں ہے کہ تمہارار بہ تمہارے دشمن کو ہلاک ترجمہ: کہا قریب ہے کہ تمہارار بہ تمہیں بنائے ، پھر دیکھے کرے اوراس کی جگہز مین کا وارث تمہیں بنائے ، پھر دیکھے

کیے کام کرتے ہو۔ محویا اب حضرت موی علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو آزادی اور حکومت مل جائے گی۔

اور صومت ں جا ہے ں۔ حقیقت بہی ہے کہ نبی کے بارے میں پی تصور اتنا بنیا دی، واضح اور قریب الفہم ہے کہ فرعون جیسا جائل ،مغرور اور کمینہ بھی پوقتِ ضرورت اسے مان

قریب اسلم ہے لد تر تون جیسا جاس، سرور اور مینۂ ں بوسب رور س. ۔ . . لیتا تھا۔ چنا نچے جب اس کی قوم پر باری باری طوفان ، نڈی ، جوں ،مینڈ ک اور خون وغره ك عذاب آت توكيا موتا قرآن ال بار سيل فرما تا ب و كُوره ك عَذَاب آن الله الشريخة قَا لُوا المِمْوُ الله عَ وَكُمْ الله وَقَعْ عَلَيْهِم السُّرِجَةِ قَا لُوا المِمْوُ سَاهُ وَعُ لَنا رَبّكَ بِمَا عَهِدُ عِنُدكَ و كَثِرُ الله مَعْكَ بَنِي إِسُوا إِنِيلَ ٥ كُنُومِينَ لُكُ وَكُنُرُ الله مَعْكَ بَنِيْ إِسُوا إِنِيلَ ٥ كُنُومِينَ لُكُ وَكُنُرُ الله مَعْكَ بَنِيْ إِسُوا إِنِيلَ ٥

ترجمہ: اور جب ان پرعذاب پڑتا، کیتے اے مولی اہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرواس عہد کے سبب جواس کا تمہارے پاس ہے۔ پیٹک اگرتم ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرورتم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کوتہا رے

ر مررو ہے۔ ساتھ کردیں گے۔

س کا طرویں ہے۔ دیکھیے فرعونی لوگ کتی وضاحت ہے عرض کررہے ہیں کہ اے موٹی اللہ ہے دعا کیجیے اور دعا کر کے جارا عذاب ٹال ویجئے گویا موٹی علیہ السلام ہے عذاب ٹالنے کی درخواست دراصل بالواسطدرب تعالیٰ ہی ہے (درخواست) ہے۔

رب اینے نبی کی دعا ضرور ما نتا ہے کیونکہ وہ امت کا بقتی وسیلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ

فرعون كى قوم نے موىٰ عليه السلام سے التجاكى تو كيا ہوا؟ رب كافر مان سننے۔ فَلَمَّنا كَشُفُنا عَنهُمُ الرُّجَزَ إلى أَجَلِ هُمْ بِالغوه

إِذَاهُمْ يُنْكُنُونُ ٥ (الاتراف ١٣٥٠)

ترجمہ: پھر جب اُن سے عذاب اٹھا لئے ایک مدت کیلئے جس تک اُٹھیں پیٹھنا ہے جبجی وہ پھر جاتے ہیں۔ غرض سیے خدا سے رحمت حاصل کرنے کیلئے فرعون جیسا جا ہل اور مشرک ومغرور بھی سمجھتا تھا کہ نبی کا وسیله ضروری ہے مگر افسوس دور حا ضر کا

' حافظ سعید'ا سے نہیں سمجھتا۔ یقیناً گھتاخِ کلیم سے گھتاخِ حبیب زیادہ جاہل ہونا

فرما ہے ، اہل ایمان بلکہ ہرانسان کونبوت کی عظمت واہمیت سمجھا نے

کیلئے اس ہے بہتر کیا طریقہ ہو مکنا تھا گرجنھیں بغض رسول علیلہ نے انہ ھا کردیا ہے وہ کیاسمجھیں ، وہ کیا جانیں ، وہ کیا مانیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبیول،رسولول کوعظمت واختیار وافتد اردینے والے سیح خدانے فر مایا رِفَى قُلُوْبِهِمُ مُرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مُرَضاً \_

ترجمه: ان كودول من يمارى بوالله في ان كى يمارى اور برهائى

میں نے عرض کیا ہے۔ سناتے کیا ہوآ یات شفایڑھ بڑھ کے نجدی کو

نی علی کے کبغض کا بیارا جھا ہو نہیں سکتا

بغض کے باراورقر آن: حقیقت میرے که بغضِ رسول کے بیار یچے دل ہے قر آن کو مانتے ہی نہیں -ان کے اندھے دل جس قتم کے الٹے سیدھے باغیانہ ومنافقانہ تصوراب پر

جم جاتے ہیں ، وہی ان کے عقا کد بن جاتے ہیں۔ انھیں اس ہے غرض نہیں کہ قرآن کاان کی بدگمانیوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ ان کا قرآن کے تعلق ہے

توفقط به كداس كى كس آيت كوتو ژموژ كراپيخ مفسدانداغراض ومقاصد كيليخ استعال

کیاجائے۔ جب کوئی انھیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کمد پڑھ کر مسلمانوں میں پھوٹ مت ڈالو، تو اسلاح کا نام دے دیتے ہیں۔ دیکھے تر آن یاک ان کا پردہ کس طرح چاک کرتا ہے۔

وَإِذَا قِيلُ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴿ قَالُوْا إِنَّمَا لَكُوْ إِلَّهَا لَوْا إِنَّمَا لَكُوْ الْكَالَ اللَّهِ الْكَفْسِدُونَ وَلِكُنْ أَنَّ

يَشْعُرُونَ (الترهااء)

ترجمہ: اور جب ان سے کہاجائے کہ زیمن میں ضاد نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم (ضادی نہیں بلکہ) مصلح ہیں ۔ خبر دار وہی مدمد کے جعد شد شد

فسادی بین گرانھیں شھونہیں۔ یہاں فرمایا لایشعرون (۱۲) لیخی انھیں شعونہیں

اگلي آيت. مين فرمايا لايعلمون (١٣) يعني أخيس علم نبيل پحرفرمايا يعمهون (١٥) يعني بينكي (پحرت) بين

چُرفرمایا یعمهون (۱۵)-ی بختر (هر ۱۵) پیلفرمایا لایبصدون (۱۵) پین دیکتے نیس پُرفرمایا!

صم بكم عمى فهم لا يرجعون.....( الِترو:١٨)

ترجمہ: (بیر بدزبان منافق) بہرے، گوننگے ،اند ھے تو پھر وہ(اسلام کی طرف) لوٹے والے نیس۔

وہ در منا ہی رہے کہ ویاں کا استان کے خواس کتاب کو خیال فرما ہے جب اُن کو حضور پرنور عظیمت کے بغض ہے تو اس کتاب کو کیوں مانیں جو آپ ( عظیمت کے بیاز ل ہوئی اور آپ کی شان بیان کرتی ہے۔جس

کی ہرآیت کواس لئے آیت (نشانی) کہاجاتا ہے کہ پیمجبوب خداعلیہ التحیة والشاء کی مرآیت کواس لئے جس اور نہ صداقت وعظمت کی نشانی ہے۔ لہذا گتا خان رسول نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ

قرآن کی مانتے ہیں۔سید ھے ساد ھے لوگوں کو ورغلانے اور جس نبی سے بغض ہاس کی امت سے بدلا لینے اور جھڑا پیدا کرنے کیلئے پڑھتے ہیں۔قرآن تھیم .

ے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُتِجَادِلَ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمَ وَلاً هُدَّى

ولا کتب مبنیرہ (انع ۸) ترجمہ: اور کوئی آدمی وہ ہے جواللہ کے بارے میں یوں جھڑتا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روثن کماب ( اُس

کے پاس ہے ) پھرسورہَ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعتوں کا ذکر فر مایا اور اس سلسلے میں جو مشکر

پر سورہ عمان میں اللہ بعالی ہے اپنی سوں اور سرمایا ادر اس سے میں .و ناقد رشناس ہیں ،ان کے جھگڑ الوین کی کیفیت انھیں ان الفاظ میں دکھائی۔ ۔ . . .

ارشاد ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اَلْہُ مُسَرُوا اَنِ اللَّهِ سَنَّحَر لَكُمْ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي

اَلُهُ تَرُوا اَنَ اللَّهُ سُخَو لَكُمُ مُا فِي السَّمواتِ وَمَا فِي الْشَمواتِ وَمَا فِي الْكُهُ تَعْمَةً ظَاهِرَةً وَ بَا طِنةً طَ وُمِنُ النَّنَاسِ مُنْ يَجًا دِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَلا هُدَّى وَلاَ كَتْبُ منيره ( حَمْنَ ٢٠٠) كتاب منيره ( حَمْنَ ٢٠٠)

تر جمہ: کیاتم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے تمھارے لئے فرمانبردار بنادیا ہے جو کچھآ سانوں میں اور جو کچھزمینوں میں ہے اور تمام کردی ہیں اس نے تم پر ہرتم کی تعتیں، طاہری بھی اور باطنی بھی۔اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو بھٹر تے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ندان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روثن کتا ہے۔

سے اس کے اسے اس کیلئے اُن کے سے پروردگار کا یہ کتنا پڑا احسان ہے کہ آسانوں اور ذمین کی چزیں ان کیلئے مخر فرمادیں اور اُنھیں ظاہری و باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اس پراٹھیں اپنے خالق وما لک کاشکر گزار ہونا چاہئے تھا مگر اُنھوں نے اس کے برتھس کفرانِ فعت کاراستہ اختیار کیا۔ حالا نکہ ان کے پاس علم ہے نہوں ہے۔

نے اس کے برعکس کفرانِ نعت کا راستہ اختیار کیا۔ حالا نکدان کے پاس علم ہے نہ ٹویہ ہدایت اور نہ کتا ہے روثن ہی (جس سے وہ اپنے دلاکل اخذ کر سکیں) جس تسخیر کا یہاں ذکر فرما یا گیا ہے، وہ سب کو برا بر حاصل نہیں۔ دویہ میں میں میں میں میں میں تسنید کے میں اور تا ہو تا ہے۔

حاضر کی سائنسی ترقی کے ذریعے جوتنجیر ہوئی ہے یا ہوتی رہتی ہے، یہ کم ترین ہے۔ اس میں مومن و کا فرسب شامل ہیں ۔اعلیٰ تنجیر وہ ہے جواللہ نے اپنے مقربین کو روحانی کمالات کے ضمن میں عطافر مائی ہے۔ یہ اطاعت خداوند کی کا متیجہ جس

ر مان مان سے سال کا مان کے بارے میں شخ سعدی فرماتے ہیں۔ کے بارے میں شخ سے تو ہم گردن از حکم داور میں کرگردن ندم بیجد زسخم تو تی

یعنی اے انسان تو غدا کا فرما نبردار بن جادنیا تیری رح

فرمانبردارین جائے گی۔ تربین جائے

اس ہے بھی اعلیٰ تنغیر وہ ہے جوانبیا ءورسل کو بخش گئی کہ لو ہاان کے ہاتھ

میں موم ہوا، وحوش وطیوران کے ساتھ مل کر شیع خواں ہوئے، ہوا وفضا پر ان کی حکومت قائم ہوئی، جن و ملک ان کی بارگا ہ کے بندہ بے دام ہوئے اور پھر سب سے اعلیٰ تنجیر و بی ہے جوحضور پر نور سرور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے

ے اعلیٰ تخیر وہی ہے جوحضور پرنور سرور انبیاء و مرسین میں اصلوۃ واسلام بے مجزات کی شکل میں ظاہر ہوئی کہ چاند جرااور سورج پھراوغیرہ۔

مجرات کی شکل میں ظاہر ہوئی کہ جاند جرااور سورج چراو میرو۔ محبوبان خدااور مقربان الی کے سب تصرفات و کرایات جن سے فاصلے سمٹ جاتے میں اور دور دراز علاقوں میں آن کی آن میں چینج کرا ہے غلاموں کی

دیگیری ،مشکل کشائی اور حاجت روائی فرماتے ہیں ،سب پچھتنجر ہی کے مختلف پہلو ہیں۔خدائے واحد کا نورجلال ان کے کان ،آ کھاور ہاتھ پاؤں میں آ جاتا ہے اور بندہ بندہ رہ کربھی ربانی قدرت وقوت کا مظہر بن جاتا ہے۔حضور پرنور سیکھلیڈ فرماتے ہیں کہ خدافر ہاتا ہے۔

> كُنْتُ سُمَعَه الَّذِي يُسُمَعُ بِهِ وَيَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيُدُهُ النِّي يُبُطِشُ بِهَا وَ رَجُلُهُ النِّي يَمُشِي بِهَا

> ويد منطق مير من و مر منطق من و منطق المنطق المنطق المنطق الماع ( الماري شريف كاب الرقاق باب التواضع جلوم ٩٢٣ و الملفظ له يستكو والمصاع

باب ذكرانله عز وجل والتقر باليدص ١٩٧)

ترجمہ: میں اس کی ساعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا ہاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا ہاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا ہے۔

یہ ہاللہ کی ظاہری و باطنی نعتوں کی برسات گر جھڑ الومکریمی نہیں کہ شکر ادانہیں کرتا بلکہ ان کا سرے ہے انکار کر دیتا ہے بلکہ انکار کومزید قوت دینے کیلیے انھیں شرک قرار دیتا ہے۔کتنا تضاد ہےاس کا فکر قر آنی ہے اور فکر بخاری

خدا کا نور بندۂ مقرب ومحبوب کے کان میں آیا تواس کیلئے نز دیک ودور کی آ وازسننامکن ہوگیا مگرناشکرا آ دمی اے شرک مجھتا ہے کہ اس کے خیال میں دور کی آواز خدا ہی س سکتا ہے۔خدابندے کو پیطافت دے ہی نہیں سکتا اور دے تو تو حید خطرہ سے دوحیار ہوجائے ۔خدا کا نورجلال بندہُ مقرب دمجبوب کی آئکھ میں آگیا تو نز دیک و دورکو ملا تکلف د کھنے لگا۔ ناشکرا آ دمی اے ناممکن جانتا ہے کہ بندہ اس نعت کے لائق نہیں ہوسکتا۔ بندۂ مقرب ومحبوب کے ہاتھ میں بینورجلال جلوہ فرما ہوا تو اسے دورونز دیک کی چیزوں برتصرف حاصل ہو گیا، ناشکرااور جھگڑ الواللہ کی نعت کاشکرتو کیا، اقرار بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نزدیک دور کی سننا، دور تک د کیمنااورتصرف کرنا صرف خداکی شان ہے۔افسوں اس شرک آمیز تو حیدوالے کو یہ بھی ہا ذہبیں رہا کہ خدا شہرگ ہے بھی قریب ہے۔ جب نبیوں ولیوں کے وسلے کا ا نکار کرنا ہوتو خدا کوشدرگ ہے قریب کہہ کروسلے کی ضرورت کا انکار کرتا ہے، ور نہ اینے طور پراہے دور ہی سمجھتا ہے۔ دور نہ سمجھتا تو شایدا تنامنہ بھٹ اور تڈرنہ ہوتا۔ شاید آب کومعلوم نہ ہوخدا کو ہر جگہ مجھنا بھی سعیدی فکر کے مطابق شرک ہے،اس کے نز دیک بہ کہونیا کاعقیدہ ہے، ( دیکھئے الدعوۃ کے متعدد شارے )

خداراغورفرما ہے!اللہ ذوالجلال اینے جن نبیوں اور ولیوں کواپنی ربانی و لامحدود قوتو ن كامظهرينا تا ہے،كياده دوسرى مخلوق كى طرح بے بس مول كے اوركيا وہ باقی کیلئے وسلہ نہیں بن سکیں گے ۔ای حدیث کے آخری الفاظ پھرسا منے

لائے۔

### وَإِنْ سُأَلَنِي شَيْئاً لَأُنُعُطِينَةً

ترجمه: جب دہ مجھ ہے کوئی چیز مانگے تواسے ضرور ضرور عطا

کرتا ہوں۔

گو یا اللہ اینے بندوں کی قو توں کا اعلان کرنے کے بعدان کی برکتوں کا اعلان فرمار ہائے جھے کوئی حاجت ہوان کے باس جائے اور دعا کرائے ، کام بن جائے گا، کیونکہ جو کچھ ہیما نگے گا، ضرور ضرور عطا کروں گا۔ منکر قائل ہے کہ اللہ نے مشکلیں پیدا کیں ،گراس بات کا قائل نہیں کہ وہ مشکل کشابھی پیدا کرسکتا ہے۔ ناشکرا آ دمی مانتا ہے کہ حاجتیں ای کی پیدا کر دہ جیں گریداس کے تصور اور ایمان ہے بالاتر ہے کہ قاضی الحاجات نے حاجت روابھی پیدا کئے ہیں۔وہ خدا وندعلیم و کیم جومسبب الاسباب ہے،اگرایے فضل وکرم ہے کسی اینے بندے کومشکل کشا ادر حاجت روا بنادے،اوراس کا ایک ثبوت بیہ ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کواپنی امت كاحاجت روااورمشكل كشابنايا \_اللهذاتي طور براورعيسي عليهالسلام عطائي طور پر حاجت روا ہیں ۔اس بات کومزید آسان کرتے ہوئے یوں سمجھیں کہ اگر اللہ کسی کو بغیر دوا کے شفاد ہے تو بھی دے سکتا ہے کہ حقیق شافی وہی ہے اور دوا کے ذریعے د نے بھی حقیق شافی وہی ہے۔ یونمی اگر کسی مختاج کا وسلیہ بنا کراس کی حاجت یوری کرے یا بغیر کسی وسلے کے کرے تو بھی اصل اور حقیقی حاجت رواو مشکل کشا وبی ہے۔ کسی اور کو حاجت روایا مشکل کشا کہا جاتا ہے تو محض و سیلے کے طور پر۔اور به اطلاقات بھی کتاب وسنت میں جا بجا ہیں ۔مسلم شریف کی ایک طویل حدیث کے ابتدائی الفاظ ملاحظہ فرمائے۔

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندراوی ہیں

قَ ال رَسُولُ الله مَلْنَظِيمُ مَنْ نَفَسَ عَنُ مُو مِن كر به مَن كرب يو م مَنُ كرب الدُّنيا مُقَسَ اللهُ عَنْهُ كربة من كرب يو م المقيمة مَنُ يَشُوعَ عَلَى مُمُسِو يَشَوَ اللهُ عَلَيهِ فِي الدُّنيا وَ الْاحِرَةِ وَ وَمَنَ سُتر مُسُلِّماً سَتره اللهُ فَي الدُنيا وَ الْاحِرةِ قَ وَ الله فِي عُونِ العَبْدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ مِنْ عَون المَحْهِ (سَلَمَ لَا بَالوَيةِ والسِّنَارِ بالضَّلِ الا اجْمَاعُ فَاوَلَ الْعَبُدُ وَلَى عَون بلد: ص ٣٥٥، واللغظ المرابِ التعلقة والرحة في الخال شريع، مَن الرواء المالية الموارة والمراب المناسة والرحة في المُناس والمناسة المواركة المراب المناسة والرحة في الخال من ٣٢٠٠، مَن الرواء المناس المناسة والمناسة المناسة والمناسة المناسة والمناسة المناسة والمناسة المواركة المناسة والمناسة المناسة والمناسة والمناسة

ترجہ: حضور رسول خدا ﷺ نے فرمایا، جو کی مون کودیا کی کئی تحق ہے دہائی دے، اللہ اسے دوز قیامت کی کوئی تخق دور فرمائے گا اور جو کی شکلاست کو آسانی دے، اللہ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا اور جو کی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ اپنے تک بندہ اپنے بھائی کا ایک بندہ اپنے بھائی کا مددگا ر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کا مددگار رہے۔

ان الفاظ پڑھور فرما ہے کیا تحق دور کرنا اور آسانی پیدا کرنا ہی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں۔ یکی روز مرہ کے محاورات میں جو آیات وروایات میں باربار آتے ہیں مگر کم نظر لوگ امت میں امتشار پیدا کرنے کیلئے آتھیں فورا شرک تے میں کردیتے ہیں۔ مزيد چنداحاديث رغور يجئ .....حضور برنور عليه فرماتے بن-

رانٌّ لِللهِ تَعَالَىٰ عِبَادًا الْحَتَصَّهُمُ لَحُوَاتِمِ النَّاسِ يفزُع السَّاسِ الْيَهِمَ فِي حَوَا تِجِهِمُ أُولَٰئِكَ الْأَمِنُونَ عُنَّ

عُذُابِ اللّه (اطم انى فى البير، كزالعال جلد ٢ص٥٥، قم الحديث ١٢٠٠٤) ترجمه: بشك الله تعالى كے كھ بندے ميں كه الله تعالى نے انھیں خلق کی حاجت روا کی کیلئے خاص فرمایا ۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں۔ یہ بندے عذاب الی سے امان میں ہیں۔

إِذًا أَزَا دَ اللَّهُ بِعَبُد خَيُواْ و اسْتِعِملُهُ عَلَى قَضَا ءِ حُ**وُ اثبِ النَّاسِ** (لبِّهِ في العب الايمان، قم ١٥٩٩. باب في التعادن على الر

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا

ہے،اس سے قلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔ راذًا أَوَا دُ اللَّهُ بِعُبْد خُيراً صَيَّر حوالِيج النَّاسِ إلَيْهِ (مند الفردوس جلدا: ص ٢٨٣ رقم الحديث ٩٣٨ - كنز العمال جلد ٢ ص عرقم الحديث

ترجمه: جب الله تعالى كى بندے سے بھلائى كا اراد وفرماتا ہ، تو اُے لوگوں کا مرجع حاجات بنادیتا ہے۔

وَيُذَا وَرَمُغُبُوبَانِ فَذَا كَكُمُ الْآتِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّ

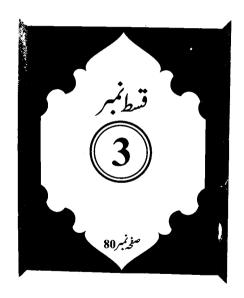

قرآنیاطلاقات: ہم نے احادیث شریفہ میں سے نمونے کے طور پریہ چندمثالیں پیش کی

میں'ور ندا گروہ تمام روایات جن میں بندوں کے کمالات، اختیارات اورتصرفات کا ذكر بے يا جن ميں روز مرہ كے محاورات كے مطابق انہيں ايك دوسر كا مداكار، عاجت یوری کرنے والا ، مشکل حل کرنے والا ، دکھ دور کرنے والا کہا گیا ہے ،

مرف صحاح ستہ ہے اکٹھی کی جا کیں تو بھی ایک ضخیم جلد تیار ہو یکتی ہے۔وہالی جن اطلاقات پرشرک کافتوی دیتے ہیں، حدیث تو حدیث قر آن یا ک میں بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔اگر ازراہِ انصاف انہیں برغور کرلیا جاتا تو منکرینِ اولیاء

عامة المسلمين كومشرك وكافر كينج كي جرأت نهكرتي -صرف چندمثاليس يهال درج کی جاتی ہیں۔

ا....الله اوررسول في تحني كرويا:

وَمَا نَقُمُوٓ الِآلَا أَنْ اَعْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ

ترجمہ: اوران (منافقوں) کوکیا برالگا سوااس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے دولتمند کر دیا۔

٢....الله اوررسول في نعت دي:

أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتُ عَلَيْهِ (الاحاب ٢٥)

ترجمه اللہ نے اسے نعت بخشی اور (اپ نبی ) تو نے اسے

نعمت دی ـ (لیخی حضرت زیدرضی الله تعالی عنه کو )

# ٣.....حضورسب مومنوں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطافر ما<u>تے</u>

<u>س- ۲</u>

هُمَوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأَيْسَئِنَ رَسُولٌا ِمِنْهُمْ يَشْلُوَا عَلَيْهِمْ الْبَيْةِ وَيُدَرِّكِنِّهِمْ وَيُعَلِّلْمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوَا مِنْ قَبْلُ لِفِي صَلْلٍ تَبْنِينٍ ٥ وَّ احْرِينَ مِنْهُمْ لُمَّا يَلْحَقَوْ الِهِهُمْ ءَوَهَوَ الْعَزِيْزَ الْحَكِيمُ٥ (١/مـ٣٠)

ترجمہ: وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں

ر عظمت والے) رسول کو بھیجاوہ ان پر اس کی آ بیتی
پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور
حکمت سکھاتے ہیں اور بیٹک وہ لوگ (ایمان لانے ہے)
پہلے ضرور کھلی گراہی میں تھے اور ان میں دوسروں کو ( بھی علم و
حکمت سکھاتے اور پاک کرتے ہیں) جو ابھی ان ( پہلے
لوگوں) سے نہیں اور وہی (اللہ) بڑا عالب بڑا حکمت والا

ہے۔ (ابین) سے متالیقہ کے اختیارات اور مشکل کشائی:

َ وَيُحِلُّ لَهُمُّ التَّلِيِّنْتِ وَيُنحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَّيِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرُهُمْ وَالْاَغْلَلْ الَّتِنْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

(الإعراف: ١٥٤)

ترجمه: اور (نبي آخرالزمال) حلال كرے كاان كيلئے تقرى

چزیں اور حرام کرے گاان پر گندی چزیں۔اورا تارے گاان

یر سے ان کا بھاری ہو جھ اور سخت تکلیفوں کے طوق جو ان پر

ے۔ ۵.....اللہ جبرائیل، نیک مومن اور فرشتے نی کریم علیہ کے

مددگارین:

يــــ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْ لَهُ وَرِجْبِرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُلْئِكُةُ بَعْدُ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌهُ (الرَّاءِ مِن

ترجمه: سوبیثک الله اینے نبی کا مدد گار ہے اور جبرائیل اور

نیک مسلمان اوراس کے بعدسب فرشتے مدد بر ہیں۔

نوٹ: طبرانی کی حدیث میں ہے کہ نیک مسلمان سے مراد ابو بمرصدیق اور عمر فاروق رضى الله عنهما بير\_

۲..... ثابت قدمی فرشتے دیے ہیں:

إِذْ يُوْ حِنْ رَبُّكَ إِلَى ٱلمَالَٰئِكُوْ أِنْنَ مَعَكُمْ فَفِيْتُوا اللِّيْنَ امْنُواء (الانفال ١١)

ترجمه: جباے محبوب تمہارارب فرشتوں کووحی بھیجا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کوٹابت قدم رکھو۔

ے....فرشتے ہارے محافظ ہیں:

و يُو يسلُ عَلَيْكُمْ خَفَظَةً الله الله ١١)

ترجمه: الله بهيجتائي ترتكبها نوں كو(مقصود ہن فرشتے)

۸....کاروبارد نیا کی تدبیرفر شنتے کرتے ہیں:

فَالْمُكَذِبُونِ أَمْواً ٥ (الزلمة ٥٠٠)

ترجمه: کیمرفتم ان ( فرشتوں ) کی کهسب کا رومار دنیا کی

تدبيركرنے والے ہں۔

نویے: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا بید مررات الامر ملا نکہ ہیں کہان کا موں پرمقرر کئے گئے ہیں جن کی کارروائی اللہ عز وجل نے انہیں تعلیم

فر مائی۔عبدالرحمٰن بن ثابت نے فر مایا دنیا میں چارفر شتے کا موں کی تدبیر کرتے

مِيں \_ جبرائيل ، ميكا ئيل، عزرائيل، اسرا فيل عليهم الصلوٰة والسلام \_ جبرائيل تو

ہواؤں اورلشکروں برموکل ہیں ( کہ ہوا ئیں چلا نابشکروں کو فنخ وشکست دینا ان

ے متعلق ہے )اور میکائیل باران و روئیدگی برمقرر میں ( کہ مینہ برساتے اور درخت، گھاس اور کیتی اگاتے ہیں )،عز رائیل قبض ارواح پرموکل ہیں ،اسرافیل

ان سب برحكم لے كراتر تے ہيں عليهم الصلوٰۃ والسلام الجمعين۔

(الامن والعلى بحواله معالم التقزيل شريف) تفییر بضاوی شریف کے مطابق ان سے مراد اولیاء کرام کی وہ ارواح ہیں جو وصال کے بعد اور بھی طاقتور ہوجاتی ہیں۔ (الامن دانطی بحوالہ بیناوی شریف)

9.....موت فرشته دیتا ہے۔

قُلْ يَتِوَ فَّكُمُّ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَ كِلْ بِكُمْ (حد ١٠٠٠)

ترجمه: آپ فرمادی تنصین موت دیتا ہے وہ فرشتهٔ مُرگ جو

م پر سررہے۔ ۱۰..... بندے بندوں کورزق دیتے ہیں:

وَإِذَا حَضَرَا لَيقِسَمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَعْلَى وَالْيَعْلَى وَالْمَاكِينَ فَادْزُقُو هُمْ مِنْنَهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ٥ لَمُسَاكِينَ فَادْزُقُو هُمْ مِنْنَهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ٥

ترجمہ: جبتر کہ باننے وقت قرابت والے، یتیم اور مکین آئیں تو تم انہیں رزق دواور کیڑے بہناؤ، اوران سے اچھی

بات کهو۔

اورایک آیت میں یہاں تک فرمایا! مرد در میریس میں میرو کا میریس بالدر میریس

وَلا تُؤْتُو السَّفَهَاءَ اَمْوَا لَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيلَماً وَّازْزُقُومُ مُرْفِيهِ الرَّاحُسُوا هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مُعْرُوفاً ٥ (الهاده)

ترجمہ: اور نددے دونا دانوں کواپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ نے تمہاری (زندگی کے) لئے سہار اور کھلا و انہیں اس مال

ے اور بہناؤ انہیں اور کہوان سے بھلائی کی بات۔

اا .....محبوبان خداشفاعت کے مالک ہیں: رو سین دروں میں میں دروں میں میں اور سیار

ُولَا يُمْلِكُ اللَّلِيُنُ يَدُ عُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَة إِلَّا مُنْ·

شُبِهِدُ بِالْحُوِّقِ وَهُمُ يُعَلَّمُونَ ٥ (الرَّزَف ١٨٨٠) ترجمه: جنهيں مشركين الله كے سوالو جتے ہيں، ان ميں شفاعت كے مالك صرف واي ہيں جنهول نے حق كي گواہي

دی اوروه علم رکھتے ہیں۔ ( یعنی عینی وعزیروملائکہ علیم السلام ) ۱۲ .....کسی کی چان بجانا: ۲ ....کسی کی چان بجانا:

وَمُنُ اُحُيا هَا فَكُمُ أَنَّما اُحُياالناً سُ جُميعاً ط (الارجه) ترجمه: اورجس نے ایک جان کوزندہ کیا اس نے گویا سب آدمیوں کوزندہ کیا (مرادب جس نے کی کوفل ناحق ہے

> احر از کیایا قاتل ہے قصاص ندلیا) ۱<u>۳ .....اللہ اور مومن کا فی جن :</u>

يَّا يَهُا النَّبِيُّ حُسْبُكُ اللَّهُ وُمُنِ اتَّبُعُكُ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ (الاخلالة) ترجمه: اے بی الله کافی ہے تجھے اور جومسلمان تیرے پیروہوئے۔

۱<u>۴ ..... بندے بندوں کے بندے:</u>

ُ وانْبَکِحُوااُلاُ یَا مَلَی مِنْکُمْ وُالصَّلْحِیْنُ مِنْ عِبُدِد کُمْ وُامُانکُمْ ط (الوردی) ترجمہ: اور نکاح کروا پی بے شو ہر عورتوں اور اپنے نیک بندوں (لیمنی غلاموں) اور کنیزوں کا۔ سوچتے جب عبدیا بندہ کا لفظ بمعنی غلام ایک دوسرے کیلئے استعال ہوسکتا

تو حیداورمحبوبان خدا کے کمالات ہے و حضور پرنور، مرور دو جہال، ما لک انس وجال عظیقے کیلئے کیوں نہیں ہوسکا ۔ یغیٰ جب قرآن کریم عام انسانوں کومخاطب کر کے فرمار ہا ہے تمہارے بندے (لیخی غلام) اورتمهاری کنیزیں ، تو کسی کوحضور عظیفی کابنده (یاغلام) کهنا کیونگر

ممنوع ہوسکتا ہے بلکہ خود قرآن میں بھی رب تعالیٰ نے حضور علیہ کی امت کے افراد کوحضور علیہ کے بندے قرار دیا ہے۔ چنانچہ قُـلُ يَعِبُ الْحِيُ الَّذِينَ اسْرُفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا

رمن رُّحُمةِ اللَّهِ ط (الرِّر ٥٢) ترجمه: تتم فرماؤاے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں

برزیادتی کی ،الله کی رحمت سے ناامید ند ہو۔ اس لئے حضرت سیرنا فاروق اعظم بنی ہذینے نے پہلے خطبہ خلافت میں فر مایا

كُنْتُ عُبُدُهُ وُ خُا دِمُهُ

( كنزالهمال باب خلافة امير الموشين عمر بن الخطاب جلد ٢٥ ١٨١ رقم الحديث ١٣١٨٣) ترجمه: ميل حضور عليه كاعبدوخادم تعا

ان آیات اوراطلا قات پر شند ہے دل سے غور فرما یے کیا بیرواضح نہیں ہوتا کہ اللہ ہی نے حضور عظی کو مجمی غنی کرنے والا ، نعت دینے والا ، حلال وحرام کر سکنے والا فرمایا ہے۔ان کی رو ہے حضور علی کیا گاہ اپنے غلاموں کا بوجھا تارتے ہیں اور سخت تکلیفوں کو دور کرتے ہیں ۔ کتنی لطیف حقیقت ہے کہ اللہ اپنے حبیب

مالین علیہ کے بوجھآپ سے اتار تا ہے اور فرما تا ہے۔ وُوْضُعُنَا عُنْكُ وِزُرُكُ٥ (الخران ١)

ترجمه: اورتم پرے تمہار ابو جھا تارلیا۔

ہیں، فرشتے جوموت پرموکل ہیں،انسانوں کوموت دیتے ہیں جو کسی کو بیائے اس نے کو یا سب کو بچالیا علم وشہادت والے حصرات اللہ کے حضور شفاعت کے مالک ہیں \_ فرشتے اور ارواح اولیاء کا نئات کے منتظم میں اور فرشتے ایمان والول کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ کیا بیسب وہی ہاتی نہیں جو منگرین اولیاء کے زویک شرک ہیں اور کیا پیسب با تیں قرآن کریم میں موجود نہیں۔بار بارغور فرما پیجے اللہ تعالی جن کو خودتو حیدوایمان کے مختلف مظاہر کے طور پرذ کرفر مار ہاہے، منکرین کے نزدیک ان

کا ماننے والا معا ذ اللہ ابوجہل کے برا برمشرک ہوجا تا ہے۔اب سوچیے قرآنی تو حیداور مافظ سعید کی تو حید میں کتنا فرق بلکه تضاو ہے۔ <u>ایک نوجوان سے گفتگو:</u> چندسال کی بات ہے میں سیالکوٹ میں ہوا کرتا تھا۔ ایک بن فوجوان کے ساتھ ایک غیرمقلدنو جوان بھی میرے پاس آگیا اور آتے ہی کہنے لگا کہ میں فی الحال کسی طرف نہیں ، مجھے موجودہ فرقوں میں جو بچا ہے ( فرقہ ) اس کی حلاث

ہے۔ میں نے کہا جینے بھی فرقے ہیں قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے نزد کا ۔ قرآن ہی سب سے بوی دلیل ہے ۔ ای لئے ہرگروہ اپنے عقا کد کو ترین کے مارکٹ کو اے کی ایک فرقے کے

علاء نے اپنے اپنے ذوق علم کے مطابق قرآن پاک کو سمجما اور اس ہے اپنے عقا کو لئے۔اب بیدد کچمنا چاہئے کہ ان علماءنے اپنے اپنے رنگ میں قر آن پاک کو

کس کس طرح سمجھا اور کیا کیا عقیدہ لیا۔ یہ بات ان کے تر جموں سے خلاہر ہوگی۔ سب سے پہلے تو حید کا تصور ہی لیتے ہیں کہ محرین اولیاء نے قرآن یا ک ہے کیسی

تو حید لی اور الل سنت نے کیمی؟ (ہم یہاں صرف چند آیات پیش کرتے ہیں اور

ساتھ اعلیھنر ت فاصل بریلوی قدس سرۂ کاتر جمہ وآیت کا حوالہ موجود ہے۔ تحقیق کرنے والے وہانی ودیو بندی ترجمہ دیکھ کرفرق کی تقعدیق کرلیں۔

١ ..... الله يستهزئ بهم .... (التروه) ترجمه اعلى حضرت الله ان سے استہرافر ما تا ہے ( جیسااس کی شان کے لاکق ہے ) مفسرین نے اس سے مرادلی ہے کہ الله منافقوں کو استہزاا ور تصنیحے نداق

کی سرادیتا ہے۔ مرتجدی ترجوں کا انداز ہے اللہ ان سے معمارتا ہے ،اللہ ان ے دل گی کرتا ہے، اللہ ان کی بنی اڑا تا ہے، وغیرہ۔

٢ ..... وَلِيُعْلُمُ اللَّهُ الَّذِينُ الْمُنُوا ...اخُ (آل عران ١٣٠) ترجمه علیمنر ت:اوراس کئے کہ اللہ پیچان کرادے ایمان والوں کی۔

مگر منکرین کا ترجمہ عموماً یوں ہے اور تا کہ جان لے اللہ ٔ وغیرہ کو یا اللہ کو

واقعہ ہے پہلے اس کاعلم نہیں ہوتا (معاذ اللہ )۔

٣ .... وَكُنُمَا يُعُلُمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ خِهُدُوا مِنكُمْ وَيُعْلَم الصَّبِرِينَ٥

ترجمه اعلیُصر ت ''اور ابھی اللہ نے تمھارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آز مائش کی ۔' وہابی حضرات کے ترجموں میں دونوں جگہ'' اللہ نے ابھی

نہیں جانا''وغیرہ جیسےالفاظ ہیں۔ ٤ .... إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادِعُهُمْ (الماسلة)

ترجمه '' بینک منافق لوگ این ممکان میں اللہ کوفریب دیا جا ہتے ہیں اور وہی انہیں

غافل کر کے مارے گا'' گر و ہابی تر جموں میں منافقین وغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ بھی

ان کودغا دےگا ،گو یا خدا کومنا فتی معاذ الله دھوکا دے سکتے میں اور وہ انہیں معاذ الله

دھوکا دیے گایا دیتا ہے۔

وحوه و حادیادیا ہے۔ ۵۔۔۔۔۔وُکِیمُکُرُونُ وُکِیمُکُرُ اللّٰهُ ءَ وَاللّٰهُ نَحْیُو اَلْمُاکِرِیْنُ۵(الانتال۔۲۰) ترجمه علیمفرت: ''اوروه اپنا سا مکرکرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما تا تھا،اور

الله کی خفیہ تدبیرسب سے بہتر ہے''

وہا بیوں کی کرم فر مائی و <u>کیھ</u>یے ''اوروہ بھی فریب کرتے ستے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا اوراللہ کا فریب سب سے بہتر ہے''۔ان تر جموں پرغور کر کے خود فیصلہ کیجیے وہائی خدا کو کیا کیا گالی نہیں وے رہے۔معاذ اللہ جے یہ پوجتے ہیں اسے صفحا کرنے

والا، دھوکا دینے والا ،واؤ چلانے والا بھی کہتے ہیں ۔اس کے برعکس علیمفر ت فاضل بریلوی قدس سرۂ نے انہیں آیوں کا جوڑ جمہ کیا ہے اسے بھی سامنے رکھئے و پاہیوں نے جو تو حید اور صفات خداوندی کا علم قرآن پاک سے اخذ کیا ہے كياا \_ معقول اورمومنانه كها جاسكتا ہے؟

یو تو حید وہی ہے جوان مکرین اولیاء کا سب سے بڑا نعرہ ہے۔جب توحید کے بارے میں ان کے نظریات میں سے کھے بھی ، تاریکی اور سنڈ اس ہے تو نبوت اور دوسر سے عقائد کے مارے میں ان کے ترجے کس حد تک کا فرانہ ہوں

کے۔ دونو جوان بین کرخاموش ہو گیاؤ رائع ہر کراس نے پھرایک سوال کیا، آخر علی بخش،حسین بخش،غوث بخش، پیرال دیہ جیسے ناموں کے بارے میں کیا خیال ہے۔

میں نے بتایا اصل میں اللہ ہی میٹے بیٹمیاں دیتا ہے اس کے سوااصل معطی اور اولاد

دے والا کوئی نہیں ۔ان نامول کا اگر چہ ظا بری معنیٰ کہی ہے حضرت مولاعلی ، حضرت حسین ، حضرت غوث پاک اور پیروں کا دیا ہوا۔ گرمراد پیہوتی ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے ان بزرگوں کی دعا اور توجہ اور وسلے سے میر بانی فرمائی ہے۔ اور اولاد

ے نوازا ہے۔ در نہ کار ساز حقیقی ای کی ذات پاک ہی ہے۔ نو جوان کی تملی نہ ہوئی تو میں نے کہا قرآن پاک ہے پوچھ لیجئے کہ میدا طلاق اورانداز گفتگوا یمان اورتو حید کے تقاضوں کے مطابق ہے یا شرک آلود ہے۔ سفئے حضرت جرا نکل علیہ السلام حضرت مریم علیهاالسلام کے پاس تشریف لائے اوراپ تعارف میں فرمایا

قَالُ إِنَّكَاأَنَا رُسُولُ رُبِّكِ إِلاَهُبَ لَكِ غُلْماً زُكِّياً ٥ (١٩-١١) ترجمه: بولا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تھے

ایک تفرابیٹادوں۔ اب فرمائے حفزت جبرائیل علیہ السلام کی اس وضاحت ہے حفزت

منیٹی علیہالسلام کو جرائیل بخش کہنا کیا جائز نہیں ہوگا۔ دیکھیے قرآن پاک کا بھی مقعودیجی ہے۔حضرت عیلی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تکر اس کا وسیلہ حضرت جمرائیل علیهالسلام ہے۔نو جوان نے کہا، حضرت جمرائیل نے یوں کیوں فرمایا ،انہیں چاہئے تھا کہ اس طرح کہتے ، لینی اللہ نے بخشا اور میں صرف ایک

ذریعہ ہوں ۔ میں نے کہا اب گویا آپ اہل سنت پر اعتراض کرتے کرتے

توحيداورمحبوبان خداكي كمالات جرائیل علیاللام تک بینی کے ہیں۔ یعنی آپ کے زد یک فرشتوں کے سردارنے مھی معاذ اللہ شرک کیا ہے۔ کہتے جواللہ کے معصوم فرشتوں کے سردار پرشرک کا فوی لگانا جا ہتا ہے۔اس کا اپنا ایمان کیا ہے۔ پھر سوچے جرائیل نے آپ کے فہم کےمطابق معاذ اللہ اگرشرک کیا تواللہ نے بھی ان الفاظ کو ای طرح درج کردیا۔ کیا اب آپ اللہ رہھی یہی فتویٰ دیں گے۔ نیز بتا ہے کیا جرائیل اپنی مرضی ہے آئے تھادرانی مرضی ہے بول رہے تھے قرآن تو آئیں کے بارے میں نہیں بکسب فرشتوں کے بارے میں فرما تاہے۔ ر مِنْ مِنْ مُأْيُو مُرُورُ نَ 0 (الخل-٥٠)

ترجمه: اوروه وي كرتے بين جوانبين حكم ہو-

كہنے لگا اچھا پہ بتا و يجئے كه آخر حضرت جبرائيل عليه السلام كے اس اندانہ القتكومين حكمت كيا ہے۔ ميں نے كہا سارى حكمتيں مجھاليا جال كيا تسجيع، بال اتن بات ظا ہر ہے کہ آپ جیسے مفتیوں کے جملے سے اہلِ ایمان کو محفوظ رکھنے کیلئے جرائيل عليه السلام كويها عدازا پنانے كاتھم ہوا ہوگا تا كەسلمان جان ليس كەمكرين

صرف حضور پرنور علی کے غلاموں کو بی نہیں فرشتوں کو بلکہ خود خدا کو بھی مشرک سیحتے ہیںان کا قر آن پڑھنااور قر آن ماننا محض دھوکا دینے کیلئے ہے۔ اگلی ملا قات میں اس ٹی نو جوان سے پنہ چلا کہ مجھ سے رخصت ہو کروہ

اہل حدیث کی مجدمیں گئے اور اس کے خطیب سے اس غیر مقلد نے قرآنی تر جموں کے بارے میں یو چھا تواس نے اعتراف کیا، واقعی ہمارے علاء سے غلطی ہوگئ ہےاورواقعی انہوں نے قرآنی آ بیوں کا ترجمہ کرتے ہوئے خدا کی شان میں

نہایت نازیباالفاظ کلھودیئے ہیں۔ ہاں آئندہ اییانہیں ہوگا اور ہم وہ الفاظ ترجمول

ترجمهٰ بیں سمجے تواصاغر کیا سمجیں گے۔

☆.....☆.....☆

تَوْجِيدُ اور مَخْبُوبَانِ خُذَا كَحَكُمُ الآت



تَوَيِّيْدُ اور مَنْبُ وَبَانِ خُدًّا كِحَمَّا لَات

کتنی عجیب بات ہے کہ محبوبان خدا کے منکرین اپنی نام نہاد فہم قرآنی کے

ز در سے معاذ اللہ خداد ندفتہ وس کو دھو کا باز ،متنقبل سے جامال ،ہنسی نداق کرنے والا کہدلیں مگران کا ایمان برقر اررہے ، اور محبوبان خدا کے محبّ ایے خدا کوسیوح ، بے عیب، قا درمطلق، عالم الغیب، لاشریک، مالک الملک جانتے ہوئے بھی محبوبان خدا کو دوسرول کا مشکل کشاسمجھ لیس یا انھیں داتا اور خواجہ بھی کہہ لیس تو مشرک ہوجا کیں۔حقیقت یہ ہے کہ ادلیاءاللہ کے انکار اور دشمنی سے انسان کے دل

ر مهری لگ جاتی ہے اور نیتجاً تمام مفیر سوجھ بوجھ اس سے نکل جاتی ہے قرآن

حُتُمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعُلَىٰ سُمُعِمُ مَ وُعَلَىٰ ٱبْصًا دِ هِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَا بٌ عَظِيْمٌ ٥ (ابْرَ - ٤) ترجمه: الله نے ان کے دلول اور کا نول پر مبر لگا دی اور ان

کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہےاوران کیلئے بڑاعذاب ہے۔

ای ختم (یامهر) کا کرشمہ ہے کہ ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوسکی اور کفروالحادان کے اندر ہے با ہزئیں جا سکتا مگر اس کا سبب کیا ہے، وہی یعنی اللہ والول سے ان کی دشمنی مزید اطمینان کیلئے و کھنے ایک اقتباس مشہور اہل حدیث سکالر جناب مولا ناابو بمرغز نوی اینے والدگرا می جناب مولا نا داؤ دغز نوی کی سواخ حیات میں لکھتے ہیں۔

'مفتی محمد حسن نے ایک بارمولا نا عبد الجبار غزنوی

کی ولایت کا ایک واقعہ نایا۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ امر تسریل ایک محلہ تیلیاں تھا جس میں المجدیث حضرات کی اکثریت تھی۔ اس محلے کی معجد ای نسبت سے معجد تیلیاں والی کہلاتی تھی۔ وہاں عبدالعلی نامی ایک مولوی امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ وہ مدرسفر نویی میں مولانا عبدالعبار غرنوی سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک بارمولوی عبدالعلی نے کہا کہ ابوضیفہ سے قومیں امریکا اور بڑا ہوں کیونکہ انھیں صرف سترہ حدیثیں یا تھیں اور جھے ان سے کہیں زیادہ یاد ہیں۔

اسبات کی اطلاع مولانا عبدالجبارغزنوی کو پیشی ، وه برزگوں کا نبہایت احترام کیا کرتے تھے۔ انصوں نے میہ بات سی تو انکا چیرہ مبارک غصے سے سرخ ہوگیا۔ انصوں نے حکم دیا کہ اس نا لا کُن کو مدر سے سے نکال دو۔ وہ طالب علم جب مدر سے سے نکال دو۔ وہ طالب علم جب مدر سے سے نکالا گیا تو مولانا عبدالجبارغزنوی نے فرمایا ''ایسا گتا ہے کہ چھنس عنقریب مرتد ہوجائے گا''

مفتی مجرحسن راوی ہیں کہ ایک ہفتہ نہ گزراتھا کہ وہ شخص مرزائی ہو گیا اور لوگوں نے اسے ذکیل کر کے مسجد سے زکال دیا ۔ اس واقعہ کے بعد کسی نے امام صاحب مولا ٹا عبدالجبارغزنوي سے سوال كيا ،حضرت آپ كو كيے علم ہو گيا تھا کہ دوعنقریب کا فرہو جائے گا۔ فرمانے لگے جس وقت مجھے اس کی گستاخی کی اطلاع ملی۔ای وقت بخاری شریف کی پیہ

> مدیث میرے سامنے آگئی کہ مَنْ عَا دَىٰ لِنُي وَلِياً لَقَدُ اذْنُتُهُ بِالْحُرُبِ (مدیث قدی)

ترجمہ: جس فخص نے میرے کسی دوست سے دشنی کی تو میں اس کےخلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔

ميرى نظر ميں امام ابوحنیفہ ولی اللہ تھے۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو جنگ میں ہر فریق دوسرے کی

اعلی چیز کو چھینتا ہے۔اللہ کی نظر میں ایمان سے اعلیٰ کو ئی چیز نہیں۔اس لئے اس مخص کے پاس ایمان کیےرہ سکا تھا۔

(حغرت مولا ناداؤ دغزنوی)

سوچنے ایک امام اعظم رضی اللہ عنہ کی گتا خی و بے ادبی سے جب سمی فخف كائيان سلب موسكاً ہے تو سارے ائمہ، مجتهدین، مجددین، عارفین اورصوفیہ وصلحا ك انكار كانتيج كيا مونا جائي - چناني جوبد نصيب حضورسيد ناغوث اعظم، سركار داتا تنج بخش، خواج غريب نواز ، شخ المشائخ حضرت سهرور دي ، حضرت مجد د

الف ٹانی ہے جمیع صوفیہ پرطعنہ زنی کرتا ہے حتی کہ عیاذ آباللہ ان کے ایمان پرحملہ

آ در ہوتا ہے وہ ان مقربان بار گاہ کا تو کیجیٹیس بگاڑتا ،البتہا پے فتق و کفر کا اعلان کرتا ہے ۔مولا ئے روم رحمہ القوم فر ماتے ہیں۔

چوں خدا خواہر کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکاں زند ترجمہ: جبخداکی کی پردہ دری کرکے اس کی اصل حقیقت کو

ترجمہ: جب خدا کی کی پردہ دری سرے اس کی اس سیعت ہو واشکا ف کرنا چا ہے تو اس کی ظاہری علامت بیہ و تی ہے کہ وہ فخض اللہ کے پاک بندوں پر طعنہ زنی کی طرف ماکل ہوجا تا ہے۔

بید کے بیار کی اللہ میں ہوئی۔ ایپانچنس قرآن کا حوالہ دیتا ہے یا کی مدیث ہے استدلال کرتا ہے تو بھی اس کا قول معتبر نہیں کیونکہ وہ قرآن یا حدیث کی قہم سے محروم ہو چکا ہے اور محبوبان خدا کی ہے اد کیا اے کی تاریک واتشیں جہنم میں دھیل چکی ہے۔ حقیقت

ر باللہ کے بی یا اللہ کے ولی ہی ہے بغض نہیں ،اللہ کی کتاب ہے بھی بغض ہے ۔ اللہ کی کتاب ہے بھی بغض ہے ۔ بال ہال اسے وہ کتاب کے وکل پیندآ سکتی ہے جس میں اللہ کی قدرت کا بغض ہے ۔ ہال ہال اسے وہ کتاب کی وکٹر پیندآ سکتی ہے جس میں اللہ کی قدرت کا بغض ہے ۔ ہال ہال اسے وہ کتاب کی میں اللہ کی میں اللہ

دورتک تصرف کرنے والا بتایا گیا۔ چنا نچیا سے منکر کوایک جگہ نہیں ،قر آن حکیم کی متعدد سورتوں اوران گنت آبتوں سے شرک کی بوآتی ہے۔ای شرک کی بونے اس کی سماعت، بصارت اور گفتگو کو بو دار بنا دیا ہے۔ یقین نہ آئے تو سنئے جناب يرد فيسر يوسف سليم چشتى كابيان ،شرح ارمغان مجاز حصه فارى ميں لكھتے ہيں \_ " نجدی وہانی سرکار دوعالم علیہ ہے محت نہیں کرتے ال کا ثبوت ہیہ ہے کہ جب ۴٫۹۴ یاء میں راقم الحروف کو گنید خفزا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو میں نے دیکھا کہ محد نبوی میں حضور ﷺ کے اساء مار کہ میں سے رو وف اور رحیم منے ہوئے ہیں۔ میں نے سب دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ نجدیوں کوان ناموں سے شرک کی بوآتی ہے۔اس پر میں نے کہا، بات تو جب ہے قر آن مجید کی اس آیت ہے ہے بھی ان دونو ل لفظول كوخارج كرديا جائے جس ميں الله تعالیٰ فرياتا ہے،

## وُ بِالْمُوْ مِنْيُنَ رُءُ وُفُ رَّجُيْمٌ (الرّبه:١١٨) سكة وسل اور منكرين كي ضد:

دیکھا،رءُوف اور رحیم بیردونام خود اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے حبیب كريم عليهالصلوفة والسلام كوعطا فرمائح بين اوربيتمام انبياءكرام يتصم السلام مين حضور برنور عليه كالميازى وصف ہے۔ چنانچہ

قُالُ الْمُحْسَيْنُ بُنُ فَضُل كُمْ يُجْمَعُ اللَّهُ لِأُحَدِيِّنَ ٱلْأُنِيكَاءِ اِسْمُيْنَ مِنُ ٱسْمَائِهِ إِلَّا لِلنِّيِّ مُحَمَّدٍ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ لِلنَّهِ مَنْ اللَّهِ (ضيا دالقرآن زيرآيت حريص عليم بالمومنين رووف رحيم جلد ٢٥ س٢٦٩) ترجمہ: حسین بن فضل نے کہا ، اللہ تعالی نے اپنے ان دو

ناموں کوحفزت محمر مصطفی طیلی کے سواکسی میں جمع نہیں فر مایا۔

منکرین شان حبیب کوان ہے بھی ہوئے شرک آتی ہے (تو معلوم ہوا کہ ان کی تو حید کا ماخذ قرآن نہیں ان کا اپنا گمان فاسد ہے ) ای طرح وہ امور جن کے سرانجام دینے کا تھم قرآن پاک میں دیا گیا ہے، عقل کے اندھے اور ایمان کے بیوشن بھی نہیں کہ آھیں حق نہیں جھتے بلکہ ان رچمل کرنے والوں اور خداکی اطاعت کرنے والوں کو شرک بھی جھتے ہیں۔ مثلاً

ندائے کریم جل محدہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وُکھزِ دُوْہُ وُکُورِ قَرْدُوهُ ﴿ اللّٰہِ ﴿ اللّٰہِ ﴾ ﴾

ترجمه: أوراس (رسول) كى تعظيم وتو قير كرو-ضر

کتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول عظیقہ کی تعظیم وتو قیراورادب واحترام کا تھم دے رہاہے۔(چنانچہ جس طرح بھی ادب واحترام کیا جائے اس تھم کی تعمیل ہوگی سوائے کسی ایسے کام کے جس سے روکا گیاہے، جیسے تجہ و تعظیم )

ایک دوسرے مقام پراس کے نبی کریم سی فظیم کرنے والوں کو عظیم رحتوں کامنتی تطہرایا گیاہے۔مثلاً ارشاد ہوتا ہے۔

فَ الَّذِيْنَ الْمُوْا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصُرُوهُ وَ التَّهُوا التَّورُ الَّذِي الْنِي أُنُولُ مُعَمَّدُ أُولِنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونُ ٥ (الالاف ١٥٠) ترجمه: پس جوایمان لا عاس بی پراوراس کی تنظیم کی اور اس کی مدکی اور پیروی کی اس نور کی جواس کے ساتھا تاراگیا،

و بی کامیاب ہیں -ایک حضور حریۃ للتعلمین علیقیا ہی تک محدود نہیں، اللہ سا رے رسولوں کو ایک حضور حریۃ صاحب نعنیلت فرمار ہاہے۔ چنانچ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں ہے۔ رتلکک الرُّ سُلُ فُصَّلُنَا بُعُصُهُمْ عُلیٰ بُعْضِ (ابتر، ۲۵۳) ترجمہ: بیرمول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کودوسرے پرافضل کیا۔

راسیہ کا میں اور کا است کی ترجمانی کرنے والی سب سے پہلی اردو کتاب لین تقویت الا ممان ، قرآن پاک کی کن لفظوں میں مخالفت کرتی ہے محبوب خدا کی عزت وعظمت کا خدائی فیصلہ آپ دیکھ چکے، اب اسلمعیلی فتو کی ملاحظہ ہو۔

#### ن عزت و طفعت کا خدا ا..... نبی کی شان:

---''جییا که برقوم کاچو مدری اورگا وَل کا زمیندار ہو۔

ان معنول میں ہرنی اپنی امت کا سردار ہے''۔ ( تقریبۃ الایمان )

معاذ الله اب موچواگرنی چو مدری اورزمیندار کی طرح ہوتا ہے تو بادشاہ

اوروز برکون ہے؟ ..... الصال عبدال الم كردين جمعل سكرمين

۲.....مقربین (یعنی انبیاواولیاء) کامرتبه:

ر ہوئے ۔ '' جینے اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے

عاجز اور جمارے بھائی'' ( تقویت الا بھان )

کوئی یو چھے نی بھی بھائی کی طرح ہوتا ہے تو سحابہ کرام حضور ﷺ ہے کیوں عرض کرتے تھے۔

#### با بی انت و امی

( يَنَا بِيَ ٱلْآبِ الدَّانِ بِالرَّفِي الْعِمرِ الْيَالِمِيمَا وَفِي الْعِمْلِيَّةِ جِلْدِ الْمِيهِ الْمَالِكِ الْجَالِزِ الْجَالِحِينَ الْجَالِحِينَ الْجَالِزِ الْجَالِحِينَ الْجَالِزِ الْجَالِحِينَ الْجَالِحِينَ الْجَالِزِ الْجَالِحِينَ الْجَالِقِينَ الْجَالِحِينَ الْجَلِيلِينَ الْحَلَقِينَ الْجَلِيلِينَ الْجَلِيلِ الْجَلْكِ الْمِلْ

حلد: الم ص ١٦٦، مات قول النبي لوكنت متخذ أخليلا جلد: الس ٥١٧)

ترجمه: لیعن میرے ماں باپ حضور علی می برقربان

۳....اختمارات: "جس كانا محمد ياعلى بوه كسى چيز كامخار نبين" (تقويد الايان)

معاذ الله اس سے زیادہ ہے ادبی کا انداز اور کیا ہوسکتا ہے اور

اس سے برواجھوٹ کیا ہوسکتا ہے۔

ىم.....تعريف:

' جوبشر کی می تعریف ہو، وہی کروسواس میں بھی اختصار کرؤ''

( تقويت الإيمان )

اس ہے بڑا کفر کیا ہوگا۔

ای طرح قرآن پاک میں ایک اور حکم ہے، وسیلہ تلاش کرنے کا۔ چنانچہ

ارشاد مع تابية من المُنوالَّتَقُوااللَّهُ وَابْتَغُوا اللَّهُ الْوَسِيلَةُ وَ يَنَا أَيُّهُمَا الَّهِ إِنِّنَ أَمْنُوالْتَقُوااللَّهُ وَابْتَغُوا اللَّهُ الْوَسِيلَةُ وَ

جَاهِدُوْ ا فِي سِيلِهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ٥ (المائدة:ra) ترجمه: اےابمان والو!اللہ ہے ڈرواوراس کی طرف وسیلہ

ڈھونڈ واوراس کی راہ میں جہاد کرواس امید پر کہ فلاح یاؤ۔

س قدر واضح ہے ارشاد رہانی کہ وسیلہ تلاش کرومگر وہانی ذہنیت اور

حافظ سعیدی فکرے مطابق وسلہ تلاش کر نا شرک ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ اگر مشرک گری کی زیادہ ہی لت برگئی ہے اور مشرک کے بغیر کھانا بھٹم ہی نہ ہوتا ہوتو آخیں

تو حیداورمجوبان خدا کے کمالات مشرك كهوجو وسيله تلاش نهكرين كيونكه تحكم برنه جلناا أكرفتق بيتوتحكم كوغلط تتجصااور

اس کے برعکس کوئی اور فیصلہ کرنا گویا خود کوخدا کے مقابل خود کو حاکم ظاہر کرنا ہے تو

یقینا پی فروشرک ہی ہوسکتا ہے یعن تھم کو درست مان کرعمل نہ کرنافسق ،غلط سجھنا كفر اورخود کوخدا کے مقابل حاکم بنانا شرک،اس سلسلے میںان متنوں درجوں کا فیصلہ خود

ای سورۃ یاک میں ہے۔

وَمَنُ لَهُ يُحُكُمُ بِمَآ الْنُولُ اللَّهُ فَأُ وَلَيْكَ هُمُ الْكُفِوْرُونَ (الار. ٣٣) ترجمه: اورجوالله کے اتارے برحکم نہ کریں تو وہی لوگ کا فرین ..

وُمُن لَّمُ يُحُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُ وَلَنِّكُ هُمُ الظَّلِمُونَ (اللَّهُ مِنْ)

ترجمه اورجوالله کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ طالم ہیں۔

یان آیات کے آخری ھے ہیں۔ان کی روشی میں اللہ کے اتا رے ہوئے تھم کوغلط بجھنے والا کا فر ،اللہ کے تھم کے مقابلے میں خود کو حاکم سمجھ کرکو کی اور تھم

دینے والا ظالم (مشرک) اور اللہ کے حکم کوچی سمجھ کرمحض عمل میں کوتا ہی کرنے والا فاس ہے۔اس تصریح کوذ بن میں رکھیےاور پھرو سلے کےمنکرین کے بارے میں فیصلہ یجئے ۔ مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے میہ بات واضح کردی جائے کہ یہاں وسلے سے کیا

مراد ہے۔رئیس المخالفین ، جناب مولانا محمد اسلیمل شاہ صاحب دہلوی جنھوں نے برصغیر میں سب سے پہلے محبوبانِ خدا کی عظمت و ہرکت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، این کتاب مراطمتقیم میں فرماتے ہیں۔ الل سلوک این آیت را اشارت بسلوک می فبمند و وسیله

مر شدرای دانند پس تلاش مرشد بنا به فلاح حقیقی وفوز حقیقی پیش از مجا مده ضروری ست وسنت الله برجمیں منوال جا ری ست

104 لبذا بدون مر شد راه بانی نادر است ترجمه: الل سلوك اس آيت كوسلوك كي طرف اشاره سجحتة جين اوروه وسيله مرشدكو جانتے ہیں پس حقیق و حقیقی کامیا بی و کامرانی حاصل کرنے کیلئے مجاہدہ وریاضت

ے بہلے تلاش مرشداز بس ضروری ہے۔اللہ تعالی نے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے۔ ای لئے مرشد کی رہنمائی کے بغیراس کا ملنا شاؤ و نا در ہے۔ان سے سلے ان کے جدامجد حضرت شاه ولي الله محدث وبلوي قدس سرهُ اپني كتاب ُ القول الجميلُ ميں لكھ چکے ہیں کداس آیت میں تلاش وسلہ سے مراد بیعت مرشد ہے۔

ان دونوںمضبوط سندوں کو سامنے رکھ کر اب خود فیصلہ کیجئے کہ جب اللدتعالى نے خود اس آیت میں وسیلہ مرشد کا تھم دیا ہے تواس کی مخالفت کرنے والےاوراس میمل نہ کرنے والے کا کیا تھم ہے نیز جناب حافظ محد سعیدصا حب جو

ويليك كشايد دور حاضر مين سب بور باغي بين قرآني تلم كم مطابق كس زمرے میں شار ہوتے ہیں۔ لیجئے دولفظوں میں اس کا خلاصہ: وسیلہ مرشد تلاش کرنا ،اللّٰد کاتھم ، جواس بڑھل نہ کرے ،وہ فاسق ، جواس کوغلط سمجھے ، وہ کافر ،اور جو اس کے مقابل حکم دےوہ ظالم ومشرک۔ چونکہ حافظ صاحب موصوف اس حکم کے

محروخالف ہی نہیں بلکہ اس کے مقالبے میں اپنا تھم یعنی وسلے کی مخالفت کونا فذکر رہے ہیں اور دوسروں کواپنے حکم کا پابند کرنا جاہتے ہیں، لہذا وہ رئیس المشر کین ہوئے افسوس انھیں اس بات کاعلم ہی نہیں کہ اللہ کی بات سے کسی کی بات تجی ہو سكتى باورندى اس كے فيلے سے كى كافيصله بہتر - كاش انبيل قرآن كان

> اعلانار نه كاعلم جوتا\_ ا..... و مَنْ أَصُدُقُ مِنْ اللَّهِ حُدِيثًا ٥ (الماء ٨٤)

ترجمه: اورالله عن زياده كس كى بات تيى ـ

تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات

ترجمه: اورالله عـ زياده كلى بات في -٢ ..... الله حُكُمُ الْجُاهِلِيَّة يُبْغُونُ ط وَمُنْ أَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمَّا لِقُوْمٍ

يُوقِنُون (المائده ٥٠) ترجمہ: تو کیاجاہلیت کا حکم جا ہے ہیں اوراللہ ہے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لئے \_

اولياء عام مخلوق كاوسيله بين اورا نبياء عليهم السلام اولياء عليهم الرحمه كالبهى وسيله اور حضور ختم الانبياء سيد المرسلين والله عن مبيول رسولول بلكه سارى مخلوق كا

وسله جيها كرآيات وروايات عظام ب- اس آيت كى ابتدا چونكه لماأيها الله يُن المُ بُورُوا (بعنی اے ایمان والو) کے خطاب سے ہے لہذااس سے مراد وسیلہ

> مرشد ہی مناسب ترہے۔ مشركين كافكرومل:

طلوع اسلام سے پہلے کفار بنوں کو بوجتے بھی تھے اور انہیں وسیلہ بھی

بناتے تھے ۔ سورۃ المائدہ کی اس آیت کی روشیٰ میں وسیلۂ اولیاء کے منکرین سوچیں،''اگرانہیںمحبوبان خدا کاوسیلہ پسندنہیں تو آیادور جاہلیت کی طرح بتوں کا

وسلددر کارہے''۔ آخر کیوں وہ اللہ تعالی کے حکم سے سرتانی کرتے ہیں۔ اگراسلام اور جاہلیت کے الگ الگ دسیلوں برغور کریں تو ایک عجیب صورت حال سامنے آتی ہے۔اللہ کے بندے نبی ولی سب اللہ کی توحید کے علمبر داراور بتوں کے دشمن اور ان کے برعکس شیطان اللہ کا دشمن، بتوں کا حامی اور بت برستوں کاسر برست ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اینے محبوبوں کاوسیلہ پسند کرتا ہے اور شیطان تلوق خدا کوتو حیدے ہٹا کر بتوں کی برستش کرانا چاہتا ہے اور حسب حال انہیں

عالا کی ہے وسلے کا بہانہ کھاتا ہے چنانج قرآن یاک فرماتا ہے ہے کہ بت پرست

بتوں کی پرستش کا فلسفہ یوں بیان کرتے ہیں۔ ریز دوروں کی سور کو رہ ہیں۔

مَا نَعُبُدُ هُمُ إِلْآلِيُقُرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ط (الزمة)

رجمہ: ( کہتے ہیں) ہم تو انہیں صرف اتی بات کے لئے

پوج بی کرمیں اللہ کے ہاں زو یک کردیں۔ وویار شال:

> گویااب دوپارٹیاں بن گئ ہیں۔ اسستز باللہ جواللہ والوں کوایناوسیلہ جھتی ہے

المسترب الشيطن جوشيطانی چيزول کومثلا بتول کوا پناوسله بناتی ہے۔ ۲ سسترنب الشيطن جوشيطانی چيزول کومثلا بتول کوا پناوسله بناتی ہے

متیزہ کار رہاہے ازل سے تا امروز حراغ مصطفوی سے شار اداہی

چراغ مصطفوی ہے شرار پولہی روز مصطفوی ہے شرار پولہی

حزب الله کامداراستدلال ہے ہے کہ بتوں کو پو جناا حقانہ حرکت ہے ایک تو اللہ کے سواکوئی معبود ہرے ہے موجود ہی کہیں اور نہ موجود ہوسکتا ہے، اور ہیہ بت تو

معد کے اور مرتب ہوئے کے جان میں کہ ندستیں، ند دیکھیں ،ندگی کو اس کے قدرے ہوئے کا میں کہ اندستیں، ند دیکھیں ،ندگی کو جانبیں اور ند کو دوکھی تک ہے بچاسکیں۔ان کے اس کی اور ند خود دوکھی تک ہے بچاسکیں۔ان کے اس کی اور ند خود دوکھی تک ہے بچاسکیں۔ان کے ادار اور ندر کا دور کا

مقا ملے میں حزب العیطن کی جوابی کاروائی ہے ہے کہ جنھیںتم وسیلہ بناتے ہو یعنی انبیاء وادلیاء وہ بھی ندد کھ سکیں ، نہ تن سکی کی عدد کرسکیں اور ندا پے جسموں سے کھی بٹا سکیس وغیرہ ۔حزب الھیطن کواس سے کیا غرض کدان کے مجزات اور

ے معنی ہٹاسلیں وغیرہ ہے: بار السیطن کواس سے کیا غرص کدان کے مجوزات اور کرامات کی جاروا تک عالم میں وھوم ہے۔جنہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ بیاسینے اسینے مرہنے کے مطابق خدائے بزرگ و برقر کے ضافاء ہیں اوراس اعتبارے ان کواس قادرو قیوم نے بےمثال اختیارات اورقو توں سےنوازا ہے۔

جس الله نے عام انسانوں کو سمیع وبصیر وغیرہ بنایا ہے وہ اپنے محبوبوں کو دوسروں

ے زیادہ نواز سکتا ہے اور نواز تا ہے ۔ زیادہ دلچپ صورت حال اس وقت ہوتی

ہے جب حزب الشیطن (شیطانی پارٹی) کمال عماری ومکاری ہے ان آیات کو جو بوں کی بے بی ، بے حس ، بے بھری وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں

جزب الله رجحض این انقامی کارروائی سے چیاں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔اور

کمال ڈھٹائی ہے بیجھوٹ بولتی ہے کہ بتوں اورمجوبان خدا کے توسل میں کوئی فرق نہیں اور جس طرح بت پرست بتوں کو یو جتے ہیں یو نمی محبوبان خدا کے غلام

انہیں یعنی محبوبان خدا کو پوجتے ہیں حالانکہ محبوبان خدا کے غلام اپنے سیح پاک اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور تو حیدان کے رگ وریشہ میں سائی ہوئی ہے کہ

مد ہوتی کے عالم میں بھی ان کی زبان سے کلمہ شرک نہیں نکلیا۔ اللہ والوں کو اپنا

وسلِه بناتے بیں تو محض اس لئے کہ بدایمان والے ہیں اور ان کے اللہ نے ایمان والول کی تلاش (وسلہ) کا تھم دیا ہے جس طرح شیطان اپنی پارٹی کو بتوں کی

عبادت وتوسل کا تھم دیتا ہے۔ حزب الله اورحزب إشيطن كابيه مقابله صرف زباني دعوول تك محدودنهيں

بکہ عملاً بھی ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔آپ کو یاد ہوگا حزب اللہ کے سالار

اعظم منالله نے فتح مکہ کے بعد کعبہ مقدرے کا ندر با ہرے تین سوساٹھ بت تو ژناڑ کراللّٰہ کے گھر کو پاک کیا بلکہ اپنی حکومت میں جہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے انہیں ختم کر دیا۔صدیوں بعد ای حزب اللہ کا ایک فرد تھامحمود غزنوی (علیہ الرحمة )جس نے سومنات کو فتح کر کے بت شکن بنتا پیند کرلیا، بت فروش بنامگوار تو حیداورمحبوبان خداکے کمالات

نہ کیا۔اس کے مقالبے میں حزب الشیطن کی جوالی کاروائی پیرے کہ تعب کو بتوں سے

یا ک کرنے والے صحابہ کرام کی قبریں اکھاڑ دیں۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع اور كمة مرمه مين جنت المعليٰ كود كيولين، كيا الل بيت ، صحابه، تا بعين ، آئمه كرام عليهم الرضوان میں کسی کی قبرنظر آتی ہے؟ ہر گزنہیں،ان میں بعض قبریں یقینا وہ تھیں

جنہیں خودحضورا کرم علی نے بنوایا تھا۔گرحزبافسیلن کو بھی تو بہی تکلیف ہے كه أنهين الله كي محبوب عظم علية في اورصحابه كرام في بنوايا تعا-حزب السيطن کواینے نعرے کے مطابق صرف بدعت سے نفرت ہوتی تو بعد میں بننے والے

تے بی گرائے جاتے مگراس نے تو بلڈوزر پھیر کر قبروں کا نام ونشان تک مثا ڈالا۔ كيوں؟ شيطان نے اپني يارٹي كے ذريع بدلد لے ليا۔اب أكر بعض لوگ غوث اعظم ، واتا صاحب ، تواجد صاحب عليهم الرضوان كي قبرول كومساركرنا جات بي تو ای لئے کہان قبروں سے ایمان کی نشوونما ہوتی ہے۔ یہاں خدا کی رحتیں نازل ہوتی ہیں۔ زیارت کرنے والے دل کفروشرک کے دسواس ہے بھی پاک وصاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہاں نہایت ہی خلوص

ے بارگاہ خداوندی میں مجدہ ہائے نیاز لٹائے جاتے ہیں۔ یہاں درودوسلام کی صدا کیں بلند ہوتی ہیں اور ان قبروں کے فیض سے انسان روحانی طور پر فضائے قدس میں محو پرواز ہوکر قرون اولی کی مقدس فضاؤں تک پینچ جاتا ہے۔ بیرسب پچھ شیطان کیوں کر گوارا کرسکتا ہے جو انسانوں کا سب سے بڑا دشمن اور حاسد ہے، چنانچ خودتوسامنے آنے سے رہا،البتدائے فرزندوں سے زہرا گلوا تار ہتا ہے۔اس تنتكش مين حزب الله كوايداد كي ضرورت موتو الله كوادرادلياء الله كويكارتي ہے۔ كيونك حقیقی امدادتو اللہ ہی کی طرف سے ہے ای لئے ایاک نستعین پڑھنے کا حکم دیا اور

اس کے فضل و کرم ہے اس کے پاک بندے بھی امداد کرتے ہیں ای لئے

حدیث یاک میں وظیفہ بتایا گیا اعینونسی بیا عباد اللیہ لیخی اے اللہ کے بندو

میری مدد کرو حزب الفیطن کوامداد کی ضرورت ہوتو اولیاء من دون اللہ کو یکارتی ہے

جیے معودی عرب کوایک دفعہ عراق سے خطرہ محسوں ہوا تو امریکہ کو پکارا گیا،جس

طرح حزب الله كالقين بي كه بروقت الله كفضل كي ضرورت بي جيناني في مثام اس کی بندگی کی جاتی ہے اور اس کے نبی پر درود وسلام بھیجا جاتا ہے ، یونہی حزب العیطن کے نزدیک امریکہ کی مهربانی کے بغیر گزارانہیں۔ چنانچے سعودی عرب ایک عرصے سے ای کے زیر سایہ ہے۔ شعائر کفر تباہ ہوں تو حزب اللہ کوخوشی

ہوتی ہے چنانچامریکہ میں آ سانی بجل گری ،جنگلوں کوئی دن آگ نے گھیرر کھا ، بھارت میں تباہ کن زلزلہ آیا تو ہم نے سمجھا یہ شمیر یوں کے آل عام کی سزاہاوراس کے برعکس شعائر اسلام لیتی مساجد و مزارات کو تباہ کیا جائے تو حزب الشیطن کوخوثی ہوتی ہے چنانچہالدعوۃ (جنوری۱۹۹۳) کاایک عنوان ملاحظہ ہو' طاہرالقادری کے غوث الاعظم رِكْمُرُ كُرِيدًا "غوث الأعظم سے يهال مراد پروفيسرصا حب كرم شد گرا می حفزت پیرسیدنا ومولانا طا ہرعلا وَالدین القادری الگیلانی قدس سرہ' ہیں ۔ جس طرح حزب الله والياء الله مثلاً واتا تعمج بخش جويري، حضرت خواجه غريب نواز اجمیری اورحضورنقش لا ٹانی علیم الرحمہ کے مزارات پر پھول چڑھاتے ہیں۔

حزب العيلن والاولياء من دون الله كي قبرول اور سادهيول ير چمول ح مات یں۔ چنانچہ (۱) سعودی عرب کے کنگ فیصل نے گا ندھی کی سادھی پر پھول جڑھائے۔

(روزنامهٰوائےوت اائی <u>19</u>09ء)

توحيداورمحبوبان خداكے كمالات (۲) دوسرے کنگ سعود نے انگلن کے قبرستان میں ایک مشرک کی قبر پر پھول حِرِ حائے۔ (نوائے وقت بافروری کے 198ء)

(٣) سعودي عرب كے اس وقت كے وزير دفاع اور موجوده كنگ فهدنے حارج

واشتکنن کی قبر بر پھول چڑھائے۔ (روز نامہ کوہتان افروری 1982ء)

مخضریه که اگر کعبه مقدسه میں کوئی بت نہیں تو حزب اللہ کا کارنامہ ہے۔

اس کے بھس جنت لبقیع اور جنت المعلیٰ میں کوئی مزارنہیں تو یہ حزب الشیطٰن کی كارروائي ہے۔ يونمي سمجھ ليجئے كەالدعوة عرجمان ہے تواس حزب العيطن كا جواللہ

كے مقربين ،صوفيه وعلاء كومشرك كہتے ہيں اور الحقيقہ ' نقيب ہے حزب الله كا۔ ببرحال حزب الله (الله كي بارثي) اورحزب الشيطن (شيطان كي يارثي) ابتداء بي ہے ایک دوسرے کے خلاف جنگ آ زما ہیں ۔ بھی بظاہر ایک کی فتح اور بھی دوسری

غالب اليكن آخرى متيد حزب الله اى كحق مين موتا ب جيسا كرقر آن عليم نے اعلان فرمایا ہے۔

الآرانَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ٥ (الحال ٢٢٠)

ترجمہ:''خبردار۔اللہ ہی کی یارٹی کامیاب ہے۔''

**ہولنا ک انگشافات: ممکن ہے کہ کوئی صاحب ان دلائل کومحض دور کی کوڑی** خیال فرمائیں اور سوچیں کہ صوفیائے کرام کا زلہ خوار آئی محبوبان خدا کومشرک کہنے والوں کی جسارت برداشت نہیں کرسکااورانقامی جذبات سے مغلوب ہوکر حضرت داتا سیج بخش جیسے اولیائے کرام کے دشمنوں سے بدلد لیتے لیتے زیادہ ہی جذباتی ہو

گیا ہے درند مید حقیقت نہیں ہو کتی ۔ دوستو! یہ بات نہیں ،آ دی کو تحت عصر میں بھی عِيا كَى كا دامن نبيس چھوڑ نا جا ہے اور حزب الله كى صداقتوں كى دہائى دينے والے كو ہرگزیہ شایاں نہیں کہ کسی طور پر بھی جھوٹ سے ملوث ہو۔آب اگر تصدیق کرنا چا ہیں کہ شیطان اوراس کے جیلے چانٹوں کومجبو بان خدا کے مزارات سے کیا تکلیف

ہے تو انگریز جاسوں ہمفر ہے کی لکھی ہوئی کتاب کا مطالعہ کریں ۔ یہ کتاب اردو ر جے کی شکل میں ہمفر ے کے اعترافات' کے نام سے شائع ہوئی ہے۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام کوصفحہ متی سے مٹانے کے لئے قیطن کی

معنوی اولا دلینی انگریزوں نے کیا پروگرام بنایا اوراس سلسلے میں کیامنصوبہ بندی کی ید کتاب (جمفرے کے اعترافات) اصل انگریزی میں بھی مل جاتی

ہے۔اردو،عربی، فاری اورتر کی وغیرہ میں اس کے ترجیے بھی ہو پیکے ہیں۔اسلام کے خلاف غیروں کی سازشوں کی جو تفصیل اس میں دی گئی ہے۔اس کی یہاں مُنجائَثُ نہیں۔اس سلسلے میں عظیم تحقق مسعو دِملت حضرت ڈاکٹر محمد مسعوداحمد ( گولڈ میڈلٹ) کی تصنیف لطیف' جانِ جاناں'' ہے ایک اقتباس نذرقار کین ہے۔

''(انگلتان کی)وزارت نو آبادیات کی طرف سے ہمفرے کو ایک ہدایت نامہ بھی دیا گیا جس کاعنوان تھا (معاذ الله) "اسلام کوصفیہ ہتی ہے کیونکر مٹایا جاسکتا ہے'۔ یہاں اس ہدایت تا ہے کی چیدہ چیدہ شقوں کو پیش کرتا ہوں

ا.....ا يسے افكار كى تروج جوتو مى ،قبائلى ،نىلى عصبتوں كو ہوا ديں اور لوگوں کو گزشتہ قوموں کی تاریخ ،زبان اور ثقافت کی طرف شدت سے ماکل کردیں ،وہ ما قبل اسلام تاریخی صخصیتوں پرفریفتہ ہوجا ئیں اوران کا احترام کریں۔

۲.....مسلمانوں کواسلامی احکامات اوراس کے اوا مرونو ابی ہے روگر دانی کی تر غیب دیں کیونکہ احکام شرع ہے بے تو جہی معاشر ہے میں بدنظمی اور افرا تفری

کاسب ہوتی ہے۔

۳.....علائے دین اورعوام کے درمیان دوئتی اوراحتر ام کی فضا کوآلود ہ

کرناوہ اہم فریضہ ہے جھےا نگلشان کی حکومت کے ہرملازم کو یا در کھنا جا ہے۔

م .....ائمددین کے مزارات پرتغیر کی بندش۔

۵.....اینے آپ کوتمام گھرانوں میں پہنچا کرباپ بیٹے کے تعلقات کو

اس حدتک بگاڑا جائے کہ ہزرگوں کی نفیحت بےاثر ہوجائے۔

۲....عورتوں کی بے بردگی کے بارے میں ہمیں سعی بلنغ کی ضرورت ہےتا کہ مسلمان عورتیں خود بردہ چھوڑنے کی آرز وکرنے لگیں۔

ے.... جاری وشوار بول میں ایک بڑی وشواری بزرگان دین کے

مزاروں پرمسلمانوں کی حاضری ہے۔ضروری ہے کہ مختلف دلائل سے بیٹابت کیا جائے کہ قبروں کواہمیت دینااوران کی آ راکشات پرتوجہ دینابدعت اورخلاف شرع

ہے۔ آ ہتہ آ ہتمان قبروں کو ممارکر کے لوگوں کوان کی زیارت سے روکا جائے

دوسرا کام ہمیں بہ کرنا ہوگا کہ حقیقی سادات اور علمائے دین کے

سروں سے ان کے عمامے اتر وائیں تاکہ پیغمبر خداہے وابستگی کا سلسلہ ختم ہواور لوگ علماء کااحتر ام چھوڑ دیں۔

٩..... آزاد خیالی اور چون و چرا والی كيفيت كومسلمانول كے اذبان ميں رائخ کرنا جا ہے تا کہ ہرآ دمی آ زادانہ طور پرسو چنے کے قابل ہو۔

• ا .....نسل کو کنٹرول کیا جائے اور مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی اختیار کرنے کی اجازت نہ دی جائے ۔ نیز قوانین وضع کر کے شادی کے مسکلے کو دشوار

بنایا جائے۔

توحيداور محبوبان خداكے كمألات اس قتم کی اور بہت می ہدایات ہیں جو ہماری آ تکھیں کھو لنے کے لئے کافی

ہیں۔وزارت نوآبادیات نے اسلام کی طاقت وقوت کے سرچشموں کی نشاند ہی

کرتے ہوئے ان دوسرچشموں کا بھی ذکر کیا ہے جونہایت اہم ہیں۔

(الف) پنیمبراکرم علیه الل بیت،علاءادرصلحا کی زیارت گاہوں کی تعظيم اوران مقامات كواجماع كيمرا كزقر ارديتا

(ب) سادات کا احرّام اور رسول اکرم 🐉 کا اس طرح تذکره

کرنا گویادہ ابھی زندہ ہیں اور در دوسلام کے ستحق ہیں۔ ان سرچشموں کو یا شنے کے لئے یہ ہدایات دی گئی۔

پنجبر اسلام عظی ، ان کے جانشینوں اور کلی طور پر اسلام کی برگزیدہ

شخصیتوں کی اہانت کا سہارا لے کراورای طرح شرک و بت پری کے آ داب و رسوم کومٹانے کے بہانے مکہ، مدینداور دیگر شہروں میں جہاں تک ہوسکے مسلمانوں

کی زیارت گاہوں اور مقبروں کی تاراجی ۔اس مقصد کے حصول کے لئے وزارت

نوآ بادیات نے ضرورت محسوس کی کہ مسلمانانِ عالم کے عقائد و افکار میں رخنہ ڈالنے کے لئے نیا مسلک و ندہب ایجاد کیا جائے اور **پھراس ن**دہب میں شمولیت اختیار نه کرنے والے مسلمانوں کی تحفیراوران کے مال ،عزت اور آبروکی ہربادی کو رواسمجا جائے اور اس همن میں گرفتار کیے جانے والے خالفین کو بر دو فروشی کی

مار کیٹ میں کنیز وغلام کی حیثیت سے بیجنا۔

اور وہی کچھ کیا جس کی وضاحت مندرجہ بالا الفاظ میں کی گئی ہے۔ بیسویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں بھی ایک کوشش کی مئی اور اس ہے قبل انیسویں صدی

چنانچاس بروگرام کے تحت نے مسلک و ندہب کومتعارف کرایا گیا۔

عیسوی میں بھی کی جا چکی تھی۔

پروفیسرصاحب موصوف حاشی نمبر ۳۹ کے تحت لکھتے ہیں۔

۱۹۹ .... اس مقصد کے حصول کیلئے مین الاقوامی سطح برآثار

قدیمہ کے تحفظ کی تح کیک موجود ہے۔اصل میں بیالیک سیای حریہ ہے۔ ایک طرف اسلامی آثار کوسر زمین مجاز میں خود

114

حربہ ہے۔ ایک طرف اسلامی آ ٹار کو سر زمین تجاز میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں مٹایا گیا، دوسری طرف سرز مین مصرمیں فراعین مصرکے آ ٹار کوزندہ کیا گیا۔ یہی کام امران میں کیا گیا

سرا یکی تشریح الاور در این ایا - بن 6 م ایران بیل ایا اور ماضی قریب میں دونوں مما لک کے مسلمان شدت ہے علاقائی قوم پریتی کی طرف مائل ہوئے اور قبل اسلام تاریخی

علاقاتی فوم پرستی کی طرف مال ہوئے اور تک اسلام تاریخی شخصیتوں پر فریفیۃ ہونے گئے اور فخر کرنے گئے، بیبی حربہ پاکستان میں استعمال کیا اور یہاں بھی بہت سے جو ان قبل

پانشان میں استعال کیا اور یہاں بی بہت سے جوان ک اسلام تاریخی شخصیتوں پر فخر کرنے گے اور اسلام اور اسلام شخصیتوں سے بیگا نہ ہونے گئے اس وقت پاکستان میں

مندرجہ ذیل مقامات پر آثار قدیمہ کی کھدا کی ہور ہی ہے اور بعض مقامات پر ہو چک ہے۔

ا.....مونبخوڈارو(سندھ) ۲.....بژپه(پنجاب) ۳.....ئيکسلا(پنجاب) ۴.....مبرگرھ(بلوچىتان)وغيره

پرو فیسرصا حب موصوف حاشیه ۴۳ کے تحت کصیت ہیں سندھ میں مکلی ، تشخصہ ، منصورہ ، بھنجور وغیرہ میں

اسلامی آثار ہیں مگر دنیا کوجوفکر قبل اسلام آثار کے تحفظ کی ہے

وہ فکر اسلامی آٹاری نہیں، میراقیام مکلی میں ہے جوایک تاریخی شہر ہے جہاں ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان موجود ہے، جہاں صدیوں پرانے اسلامی آٹار بیں گر بہت سے آٹار تو خود میر سامنے مٹ گئے دنیا کواس کی تھا طت کی اتن فکر نہیں اس میں جوراز ہے وہ یہی ہے کہ ڈن نسل کے مسلمان نو جوان آٹار کو بھلا کر اسلام اور اسلامی شخصیتوں کو بھلادیں۔ میں نے آٹار کو بھلا کر اسلام اور اسلامی شخصیتوں کو بھلادیں۔ میں نے اپنے دوست (جو کھمہ آٹار قدیمہ میں افسر بیں) سے لوچھان کیا سیاست اور آٹار قدیمہ کیا کوئی با ہمی تعلق ہے؟ "وہ جہران ہو کر جھے دیم کھے نے گئے بہت سو چاگر نہ بتا سکے اس پر خود جھے جہرت ہوئی کہ ہمارا دانشور طبقہ جوای محکمے ہے متعلق ہے

☆.....☆.....☆

وہ بھی اصل راز ہے بے خبر ہے۔

وَ تُوَكِيدُ اوْرَمَهُ بُوَبِانِ خُدًا كَكُمَّ الْآت



تَوَجِّيدُ اور مَكِيُ بُوَبِانِ خُذا كَے كُمَالُات

## فرقه دارانهاختلا فات کی بنیاد:

او پر کے اقتباس کوخوب غور سے پڑھیں اور دیکھیں غیرمسلم طاقیتں اسلام ے کس حد تک خاکف ہیں اور معاذ اللہ اے مٹانے کے لیے کس کس فتم رح جتن

کرتی رہی ہیں اور کررہی ہیں ۔اسلام اور پیغیبراسلام علیہ الصلو ۃ والسلام کے ساتھ الل اسلام کی وابنتگی کسی صورت گوارانہیں ۔ وہ اسلام اور بانی اسلام اللہ کے

نثانات تك كومنانا حايت بي \_أنيس اسلامي تهذيب و ثقافت قطعا برداشت نہیں۔وہ مسلم معاشرے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسے بالکل امریکی اور

برطانوی معاشرے کی گھٹیا سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ وہ عورتوں کو بے پردہ کر کے انھیں عماثی اور ہوس رانی کا آلہ بنانے کے دریے ہیں ۔انھیں نو جوانوں کو والدین کا ہے اوب، گتاخ اور سرکش، دین سے بیزار، اہو ولعب کا دلدادہ، شرم وحیا ہے

عاری بنانے کا جنون ہے۔ان کے نزدیک اولیاء اللہ کے مزارات ہے بھی وابنتگی لہذا اسلام کے معاذ اللہ نیست و تا پود کرنے کے لیے ان کومسمار کرنا بھی ضرور ی

ہے۔ پھر پیرسب پچھ کر لینے کے باد جود ہوسکتا ہے کوئی مسلمان کی وقت بھی جذبہً عثق رسول ﷺ مسرشار موکر باطل کے آ مے سینتان کے لبذااس کا امکان بھی نہیں رہنا چا ہے لہذا سب سے بنیادی بات میہ ہے کہ اسلام ،ایمان ،عرفان اور نقط ً

توحید کی بنیاد ہی ختم کر دی جائے لینی ولوں سے عشق رسول عظیقے کی گری ہی ٹکال دی جائے۔ وشمنوں کے نزویک اسلام کے شعائر سے وابستگی درست نہیں لبذا نماز روزے وغیرہ احکام خداوندی کا احرّ امختم ہوجانا چاہیے گر کو کی فخص اگرنماز روز ہ کی پابندی کرنے کے باوجود حضور سرور کون ومکال منطقہ کی محبت سے خالی اور

گویا مسلمانوں کی اپنی تاریخ اپ ماضی اور اپنے دین سے وابستگی کی علامت ہے

تو حیداورمجوبان خداکے کمالات دوسروں کو خالی کرر ہا ہوتو وہ عالم بے عمل اور مادرپیدرآ زادلوگوں ہے بھی ان کے مثن کے لیے زیادہ مفید ہے۔الیا مخفی علم محل سے آراستہ ہوکر جب سید ھے ساد ھے اسلام پیندلوگوں میں گھل مل کرفتکاری دکھائے گا تو بڑی آسانی سے ان کے اندر کے عشق رسول ﷺ کی شمع کو بچھانے میں کامیاب ہو جائے گا اور اپنی فابری پابندی سنت نام نہاد تقل ی وطہارت سے ہزاروں لاکھوں کا بیڑا غرق کر سکے گا حضور برنور عظی کی محبت ہے مسلمانوں کے دلوں کونا آشنا کرنامشکل ترین کام ہے جواس عیاری ومکاری ہے آسان ترین ہوجاتا ہے تنبیح تونے ڈال کے گردن میں اے ضم تحينيا جاكومرغ مصلى كي حال مين ظاہر ہے انگریز شاطروں نے اینے پروگرام کوعملی جامد بہنانے کے لئے مرزا قادیانی اور شیطان رشدی جیسے بد بخت ہی پیدائہیں کئے بلکہ شنرادوں اور ولی عهدوں کی مخصوص تربیت، نصاب تعلیم کے ذریعے نو جوانوں کی برین واشنگ، ذ رائع ابلاغ کی مدد سے عیاثی و فحاثی کی سر پرتی کے ساتھ ساتھ مسلمان کہلانے والوں میں ایسے بظا ہر متق و پر ہیز گار عالموں فاضلوں کے گروہ بھی تیار کرویے جفول نيحبوب فداسر ورانبياء باعث دوسراحضور برنور عيلية كامحبت اورتغظيم دلول سے نکالنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ بیکٹی دردناک حقیقت ہے ایک شخص جیہ و دستار کے ساتھ کہیں نمودار ہوا ۔لوگوں نے اسے خادم دین اور وارثِ ر سول سمجھ کرخوب خدمت وتواضع کی۔ جب اس کی محبت اور تعظیم لوگوں کے دلول میں جم گئی تو وہ اپنے زید وتقوی علم وفضل ، جبہ وقبہ،طرۂ دستار اور لیش درازسمیت

اس مولا و آقا ، ملجاد ماویٰ ، کو نین کے دولھا ، دارین کے داتا علیہ التحییۃ والثناء کا ادب و

احر ام دلوں سے نکالنے میں سرگرم ہو گیا جس کے صدیقے میں اسے سب کچھ ملا تھا۔ یقیناً راہ راست ہے بہکانے والول میں جواس کا مقام ہے، کسی اور کانہیں اور

جو کامیابی اے ملی ہے اس میں کوئی ادراس کے برابرنہیں۔ پیج فر مایا تھا حضور ہاد ی اعظم رحمت عالم عليه في في

> إِنَّ اَخُوَفَ مَا اَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِى كُلُّ مُنَافِقِ عَلِيُمِ اللِّسَان (طبرانی کیر،منداحه جلد:اص۳۲،جلدا:می۴۴میج این حبان جلد :اص ۱۴۸ رقم:۸۰)

ترجمه بمجهجاني امت پرسب سے زیادہ اندیشہ ہراس مخف

کاہے جودل کا منافق اور زبان کا مولوی ہو۔ سائنس اور فلنفے کے غلط استعال ہے بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے مگر جتنا

موثر طریقہ قر آن اور سنت کے غلط تر جموں کے ذریعے سے ہوگا دوسرے ذرائع

ہاں ہاں بیانگریز کی نہایت باریک حال تھی که اسلام کومعاذ الله منانے کے لیےمولو یوں کا ایسا ماڈل تیار کیا جائے جوصورت وشکل میں تو مسلمان دکھائی وے مگر حکمت وعقل میں اسلام کا دخمن ہو۔ آپ نے ''الحقیقہ'' کے مار چیان ہے۔ ك ثاري من ايك مضمون "عيسائيت كى خفيد سرنك" كامطالعد كيا موكاراس خفيد سرنگ سے مرادلندن سے باہر کچھ فاصلے پرایک یو نیورٹی ہے جہاں پڑھنے والے

سب اسلامی لباس اوروضع قطع میں عیسائی ہوتے ہیں ،عربی بول میال میں ماہر ہوکر تفاسيرواحاديث كى كتابيس برُحت بين \_يهين باغيانِ اسلام ،مثلاً مرزا قادياني اور رشدی جیسے معونوں کے لیے علمی واستدلالی مواد بھی تیار کیا جاتا ہے۔ ذراء و چے عیسائی اور یہو، ی نوحوان اپنے مذہب کی ترقی کے لیے میمنت نہیں کررہے ہیں۔ بلکہ اللہ کے سیے وین کوجس نے حضرت عیسیٰ ،حضرت موکیٰ بلکہ سب پیغمبروں کے ادب واحترام کی تلقین کی، معاذالله مثانے کے لیے بیرسارا زور صرف ہور ہا ہے۔اس یو نیورٹی کے نہ ملاء (جوزا فضلہ ہوتے ہیں )مخلف اسلامی ممالک میں جاتے ہیں ،خود کو فاضل جامعہاز ہر ظاہر کرتے ہیں اور بطور خاص دو کاموں میں مصروف ہوجاتے ہیں۔

ا حضور برنور علي كالمجيت كانورمسلمانول كودول ساتكالنا ۲\_مسلمانوں کو ہاہم لڑا تا

ذرا سوچئے اسلام دشمنوں کواگرمسلمانوں کے معاشرے سے ہی ایسے رضا کارل جائیں جواس دو ہرے مثن برعمل پیرا ہونے کو تیار ہوں تو انھیں اس مقصد کے لیے کالج یو نیورسٹیاں کھولنے کے در دسر کی کیا ضرورت ہے۔انگریزوں نے دہلی میں جوعر بیک، کالج کھولا تھا اس سے مقصود اسلام یا عربی کی خدمت نہیں تھی بلکہ ای کینڈے کے مولوی تیار کرنا تھا۔ انھوں نے خدا درسول عظیم کی رضا برتن کے گورے من کے کالے انگریزوں کی رضا کوتر چے دی ۔ چنانچہ ان کی ایک ایک ہدایت اور ایک ایک فرمان برعمل کیا ۔ انگریزوں کوعقیدۂ حیات النبی علیہ الصلوة والسلام سے وحشت بھی ،خو دفروشوں نے ان اشاروں کو بھانپ لیا اور آیات واحادیث کی تلاش شروع کردی تا که اسلام دشمن انگریزوں کی آرز وُوں کے مطابق کتاب وسنت کے دلائل سے اس عقید ہ مبار کہ کی نفی کی جاسکے ۔انگریزوں کواس

بات سے بریشانی تھی کہ سلمان اینے نبی کریم عظی پر دروداس عقیدے سے پیش كرتے بى كدوه ك رب بين ان كے نزديك ني الله كارابطرة رئے توحيداور مجوبان خداكے كمالات

کے لیے اس عقیدے کوختم کرنا ضرور کی تھا چنا نچہ بندگان ورگاہ نے ولائل کے انبار لگانے کی کوشش شروع کردی کہ خبرداراس عقیدے سے شرک لازم آتا ہے۔(یعنی

نی علیہ السلام کے کمالات کا افکار تو حید کے لیے ضروری مخبرایا گیا۔ کتنا ظلم، کیسی

بربریت اور فریب تھا مگر رو پہلی اور سنہری مصلحوں کا اپنا تقاضا تھا ) بیہ عقائد کی

با تیں تھیں اور انگریزوں کی سازشوں اور ان کے ایجنوں کی سرگرمیوں سے پہلے

تھی امتِ مرحومہ میں ان کے بارے میں دورا کیں نہیں ہوئی تھیں۔ا کا برواصاغر امت کا یمی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نضل سے لامحدود بصیرت اور لامحدود

ساعت ہے مشرف ہیں۔وہ اپنی امت کے احوال واعمال کومشاہد ہ فرماتے ہیں اور زمین وآسان کا کوئی ذرہ ان کی حق بین نگاہ ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت شخ

عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

"باچندی اختلاف وکثرت نداهب که در علائے امت است یک کس رادریں مئلہ خلافے نیست کہ آنخضرت على بحقيقت حيات بے شائبه ومجاز وتو ہم و تاويل

دائم وباقى است وبرا عمال حاضر وناظر و مرطالبانِ حقيقت رادمتوجهان آل حضرت رامفيض ومرني" \_ (سلوك قرب السبل، بالتوجي الي سيدارس)

ترجمہ:علائے امت میں اتنے اختلاف اور کثیر فرقوں کے باوجود ایک فخص کو بھی اس مسکلے میں اختلاف نہیں رہا کہ آنحضرت عليف حقق زندگی کے ساتھ قائم اور باتی ہیں جس میں مجاز کا شائبہ اور تا ویل کا وہم تک نہیں۔ آپ اپنی امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور حقیقت کے طالبوں نیز جو آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کوفیض پہنچانے والے اور تربیت

دینے والے ہیں۔

### اختلاف كأآغاز

حفزت شخ محقق شخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کے بعد برعظیم میں جوعلائے محدثین بہت زیادہ نا مور ہوئے ان میں شاہ عبدالرحیم پھران کے لخت جگر حضرت شاہ ولی اللہ اوران کے بعدان کے فرز ند دلبند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث د ہوی علیہم الرحمة كاخصوصى مقام ہے-حضرت شيخ محقق نے علمائ امت كے حضور برنور ﷺ کے زندہ و حاضر و ناظر ،مفیض ومر ٹی ہونے کے بارے میں جس اتفاق کا ذکر کیا ہے شاہ عبدالعزیز بلکدان کے بھائیوں بھیجوں ،شاگردوں تک اس میں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہوئی سوا مولوی اسلعیل دہلوی کے جوحضرت شاہ عبدالعزیز حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ رفع الدین کے بھیتے تھے اور حضرت شاہ عبدالغی علیہم الرحمۃ کے بیٹے تھے سب سے پہلے انھوں نے برعظیم یاک وہند میں اس عقیدے بلکہ حضور برنور علیہ کی عظمت شان سے تعلق رکھنے والے بہت سے عقائد میں اختلاف کیا۔ آخر کیوں؟ اوپر مذکورہ بزرگوں میں سے کی ایک ہے بھی ان کاعلم برابرنہیں تھا بلکہ شاید دسواں حصہ بھی نہیں تھا۔ پھرا ختلا ف کیوں؟ ظ ہر ہے علم و تحقیق کی بنا پرنہیں بلکہ محض انگریزوں کی رضا جوئی کے لیے اوران کی منصوبہ بندی کےمطابق انگریز وں کو کسی معروف علمی خاندان کے کسی صاحبز ادے

ک کی ضرورت تھی۔ جوان کی اسلام دشنی کا آلہ کاربن سکے چنانچواس ناپاک مقصد کا حصول مولوی محمد اسلیل صاحب کی شکل میں ہوا۔ اگریز اس سے بہلے یہی کا مرحمہ بن عبدالو ہاب جیسی شخصیت سے لے چکے تھے جونجد کے ایک علمی وخانقا ہی خاندان کے چثم و جراغ تھے۔مولوی اسلعیل کا کام اس لیے بھی آسان ہوگیا کہ انھیں! پیغ د ماغ پر زیادہ زوز نبیس دینا پڑا۔ نے فدہب کے آغاز کے لیے بہت زیادہ پاپر نہیں بیلنا پڑے بلکہ مجمہ بن عبدالو ہاب انگریزوں کا جومنظور شدہ نہ ہب جیموڑ گئے تھے وہی ان کے کام آگیا۔ انھیں نیاند ہب نے عنوان اور نے دلائل گھڑ کرنے سرے ہے اپنے سامرا جی آقاؤں ہے منظوری لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مولوی محمر اسلحیل صاحب شہرد ہلی کے بازاروں اور کو چوں میں مجمع لگا لیتے اورنہایت ہی دلخراش انداز میں رب اکبر کے محبوب اکبونانے کے کمالات کا اٹکار ا گلتے ۔ان پڑھ لوگوں ہر ان کا کچھ اثر اس لیے بھی ہوا کہ آخر بروں کے صاجزادے تھے اور اس لیے بھی کرقر آن وحدیث سے دلائل پیش کررہے تھے۔ عوام کواتی تحقیق کی جبتو کب ہوتی ہے کہ قرآن یا حدیث سے استدلال کرنے والا کہاں ترجمہ غلط کر رہا ہے اور کہال محض جھوٹ بول رہا ہے ۔ رہ گیا باشعور طبقہ تو ا پئے آقا ومولائلی کا ذکرغلط انداز میں منتا تو پریشان ہوجا تا مفل تاجدار کی نام

عوام کواتی تحقیق کی جبتو کب ہوتی ہے کہ قرآن یا صدیث سے استدلال کرنے والا کہاں ترجمہ غلط کر رہا ہے اور کہاں محض جعوث بول رہا ہے ۔ رہ گیا باشعور طبقہ تو اپنے آقا دمول القبائی کا ذکر غلط انداز ہیں سنتا تو پریشان ہوجا تا مغل تا جدار کی نام نہاد اور او پری بادشاہت کے باو جود انگریزوں کی حکومت تھی ۔ جناب انگریز مریز یڈنٹ کے پاس اسلیل صاحب کے خلاف شکایت کی جاتی تو کہتا انگریز مملداری میں ساری رعایا کو خبی آزادی حاصل ہے ہم کسی کو روک ٹوک نہیں مملداری میں ساری رعایا کو خبی ابذار و کنا اور بھی نامکن تھا) فرمایا حضرت اکبر رحمة اللہ علمہ نے

## اناالحق کہو اور پھانی نہ یاؤ فروى مسائل:

ية مولوي المعيل كااسلامي بنياد ليني حضور برنو والله كي ذات اور كمالات بر حمله تھا ۔ مگر بیرکام انھوں نے زیادہ تر اور تھلم کھلا حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرضوان کے بعد وفات شروع کیا۔آپ کے دور میں ان کا کام فروی مسائل و اختلافات ابھارنے میں صرف ہوا۔ بیفروی اختلافات پہلے بھی امت میں موجود تے گر برصغیر میں نہیں تھے دید ریتی کہ یہاں اسلام لانے والےصوفیہ کرام ملیم الرضوان سب کے سب حنفی تھے،مسلمان بادشاہ بھی اکثر ان کے غلام ہوتے تھے

لېذا يېال كا قانون بى حنى تفارا يى صدى كےمجد دحضرت اورنگزيب عالمگير تدسره نے یانچ سوعلیا سے فماوی عالمگیری کے نام سے جودستورسلطنت مرتب کرایا تھاوہ بھی فقرِ حنی کی عظیم دستاو برتھی ۔ چنانچہ مدراس کے پچھ شافعی تا جروں کے سوا سارے برصغیر میں حنق سکہ ہی چاتا تھا۔مولانا نے ان اختلافات سے بھی ناجائز

فائده المحايا اوراليي جرات كي كه حضرت شاه عبدالعزيز جونسب ميس ان كے تايا بھي تھاورطریقت میں شیخ اشیخ ، ک بھی پرواہ نہیں کی ۔ چنانچدایک واقعد ملاحظ فرما یے جوان کے ایک معتقد لیعنی مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب'' حکایات اولیاء''

میں درج کیا ہے۔

ایک حکای<u>ت :</u> تھانوی صاحب نے تفصیل سے بیہ حکایت بیان کی مگر یہال موقع کی

مناسبت سے صرف بدیتا نامقصود ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس مرہ

ے ٹاگردوں نے آپ سے شکایت کی کہ آپ کے بیٹیج ٹھر اسلمیل نے رفع پدین

شردع کردیا ہے تو (مولوی تھانوی صاحب کے الفاظ میں) آپ نے فرمایا، میاں عبدالقادرتم اسلمبیل کو سمجما دینا کہ رفع یدین نہ کیا کریں کیا فاکدہ ہے خواہ مخواہ عوام میں شورش ہوگا۔شاہ صاحب نے فر مایا کہ حضرت میں تو کہہ دوں گا مگر وہ

مانے گانبیں اور حدیثیں پیش کرے گا اس وقت میرے دل میں یمی خیال آیا کہ انہوں نے اسوقت بھی جواب دیا مگر میہ بھی کہیں گے ضرور چنانچے یہاں بھی میرا خیال محیح ہوا ادر شاہ عبدالقادر صاحب نے مولوی محمد یعقوب صاحب کی معرفت

مولوی اسلحیل صاحب سے کہلایا کہتم رفع یدین چھوڑ دو۔اس سےخواہ کو او فتنہ

ہوگا جب مولوی لیقتوب صاحب نے مولوی اسلیل صاحب سے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگرعوام کے فتنہ کا خیال کیا جاوے تو اس حدیث کے کیامعنی ہوں گے مُنْ تُمُسُّكُ بِنُسْتَتِي عِنْدُوسُادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجُومِ الْفَشِهِيدِ كَوِنَا جَوَلَ

سنت متر و که کواختیار کرے گاعوام میں ضرور شورش ہوگی مولوی ٹمریعقوب صاحب

نے شاہ عبدالقا درصاحب سے ان کا جواب بیان کیا۔ اس کا جواب س کر شاہ عبدالقادرصاحب نے فرمایا بابا ہم تو سمجھے تھے کہ اسلیل عالم ہو گیا مگر وہ تو ایک حدیث کے معنی بھی نہیں سمجھا بیتھم تو اس وقت ہے جبکہ سنت کے مقابل خلا ف سنت

مواور مانسعن فيد م شنت كامقابل خلاف سنت نبيل بكدو سرى سنت ب کیونکہ جس طرح رفع یدین سنت ہے یونی ارسال بھی سنت ہے جب مولوی

یعقوب صاحب نے یہ جواب مولوی اسلمیل صاحب سے بیان کیا تو وہ خامو<del>ث</del> مو مکئے اور کو کی جواب نہ دیا۔ ( کابات اد<sup>ی</sup>اء)

تھانوی صاحب نے اس کتاب میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

تو حیداورمحبو بان خدا کے کمالات اوران کے ہم مسلک علماء کود با کراوران کے مریدسیدا حد بریلوی اور مرید کے مرید جناب مولانا استعیل کو ہڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔عمو ما حضرت شاہ

عبدالعزيز صاحب جونا بغهروز گاراور بهقنى وقت تصح كوسيداحمه بريلوى جونهايت ہی غبی الذبن تھے کے سامنے ساکت ولا جواب ہوتے دکھایا ہے گر چر بھی کسی طرح سے یہ حکایت ان کے قلم سے نکل ہی گئی۔اے کر شمہ قدرت کے سوا کیا کہا

فوائد حكامات

اس واقعه ہے مولا نا آملتیل صاحب کی فسادانگیزی اور انتشار پیندی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یار ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے بنیادی اور ایک ہے فروی بنیادی

مسائل کوکسی صورت ہلا پانہیں جاسکا گرفر دی مسائل کے بارے میں ڈھیل ہو تکتی ہے بلکہ بھض دفعہ ضروری ہوتی ہے۔ رفع پدین کا اختلاف بالکل فروقی ہے۔اس

کے مقابلے میں ملت کا اتحاد از حد ضروری ہے ۔مثلاً ایک فخص کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے جہاں سب لوگ رفع یدین کرتے ہیں تو اسے جا ہے لمت کا اتحاد برقر ارر کھنے کے لیے وہ بھی رفع یدین شروع کردے۔اگرلوگ باشعور ہوں ادروہ بھی اس کو تھن فروی سمجھ کر درگز رکریں تو اور بات ہے در ندایسے مسائل کو اتحادِ لمت رِقربان کیا جاسکتا ہے۔اگر حضرت امام شافعی جیسی مجتبد شخصیت حضرت امام اعظم ے مزار پراپی تحقیق کی بجائے امام اعظم کی تحقیق پھل کر سکتے ہے تو غیر مجتد کے لیے تو اور بھی ضروری ہے کہ فروگ مساکل کو ہوا دے کر قوم کے اتحاد کو یارہ پارہ نہ چنانچہ آئے پھرمولانا المعیل کی حکایات کی طرف بیاس دور کا واقعہ ہے

تو حیداورمجو بان خداکے کمالات

جب انگریز روز بروز عروح حاصل کرتے جارہے تھے اور اینے مخصوص مفادات

کے لیے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے۔اس دور میں تو اتحاد ملت کی بھی

ضرورت تھی اور ملت کے سیجے خبرخواہ کے لیےسب سے زیادہ ضروری بہتھا کہاپنی صفوں میں انتشار بیدانہ ہونے دے۔اورمولانا استعیل نے کیا کیا جس مسلے برکم

از کم یہاں کوئی اختلاف نہ تھاا ہے جان بو جھ کراختلا فی بنادیا۔ملت کے سربراہ اور بی خوا ہ ہونے کی حیثیت سے خاندان کے سربراہ ، حقیقی تایا اور شخ الشخ نے

معجھوانے کی کوشش بھی کی گر بے سود ۔ایک یہی مسکد نہیں جس جس مسکلہ بر اختلاف ظاہر ہوسکتا تھااے اپنایا تا کہ دیکھنے والےخوب دیکھ لیس کہ اسلعیل کتنی

دُهنائي سے اختلاف كان جور ما ہے۔آمن بالجمر سينے پر ماتھ باندهنا وغيره آپ

ابلِ حدیث حضرات کود کیھتے رہتے ہیں۔ برصغیر میں بیا ختلا فات مولا نااسمعیل کی ذات نیاک نے ہی شروع کیے ہیں چنانچدان کی برکت ہے گھر گھر میں لڑائیاں

شروع ہوئیں اورسب کول کرجن دشمنوں کا جواب دینا تھاان کی آرز و پوری کر دی۔ مولانا نے این علمی وعملی صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور انھیں انگریز کی رضا کے لیے ای طرح وقف کردیا جیے اللہ کا بندہ اللہ کی رضائے لیے اپناسب کچھ وقف

کرتا ہے۔ آج بھی ان کے مقلدین کا یمی حال ہے ۔ فروعی مسائل کو ہوا دینا اورقوم میں انتثار پیدا کرنا اکی فطرت کا غالب حصہ ہے ۔مختلف شہروں میں اشتہارات، بینروں اور بورڈ وں کے ذریعے رفع یدین ، فاتحہ خلف الا مام ، آمین

بالجمر جیسے مسائل پر چیلنج دیئے جاتے ہیں۔ آخر کیوں ای لیے کہ آج بھی اتحاد ملت کی بخت ضرورت ہے۔ سارا عالم کفریکجان ہوتو عالم اسلام کوبھی بیکجان ہوتا جا ہے تھا گرافسوں ایسانہیں ہو سکا۔اس کی ذیدداری کس پر عائد ہوتی ہے۔ آپ اپنے

توحيدا ورمحبوبان خداكے كمالات 128

۔ گردوپیش ہی کو د کھیے لیجئے کہاں ہے ان فروی مسائل کی چھیڑ چھاڑ ہو تی ہے۔کیا سمی علاقے میں آپ نے سنا ہے کسی شخفی (بریلوی) عالم نے اس قتم کا مسئلہ

چھیرا ہو۔اس کی وج صرف یہ ہے کہ ملت کی خیرخواہی اس کے خمیر میں ہے اور طبعی

طور براسے ملب اسلامیه کا انتثار پیندنہیں ۔ بیمجوب خدا علیہ التحیة والثناء کا ماو فا غلام ہے اور جانتا ہے کہ حضور پرنور علیہ کو یہ انتشار قطعا گوارانہیں ۔ مگر اہل

حدیث حضرات نےعمو ہانھیں عنوانات کوزیب تقریر دتح پر بنایا ہوتا ہے۔سب سے بڑھ کر نشکر طیبہ کے حافظ سعید ہی کو لیجئے با قاعدہ اینے مرکز الدعوۃ والارشاد میں نوجوانوں کوان فروی مسائل پر منا ظرے سکھائے جاتے ہیں اور اس بات کی

تربیت دی جاتی ہے کہ جس علاقے میں جائیں حفیت کی غالب اکثریت کے خلاف فساد وانتثثار پيدا كردي بميس مجبوراً مناظر بي البيلخ قبول كرناير تا ہے تا كه قوم اپنی تاریخ سے ہی اعتاد نہ اٹھالے۔ برصغیر میں اسلام پھیلانے والے جب سب حنفي تتے مثلاً حضرت وا تا سمجنج بخش، حضرت خواجه معین الدین غریب نواز ، حضرت بہاؤالدین ذکریا ملتانی اور پھراسلام اورتصوف کے عظیم محافظ حضرت مجدو الف ثانی علیم الرضوان ان بزرگول سے وابستگی جاراعظیم سرمایہ ہے۔ یہ جاری

تاریخ ئے زریں اوراق ہیں۔ چندشر پسندعناصر کی سعی غیرمحود ہے اگریبی تصورا بھر آيا كدان سب بزرگوں اور مبلغوں كى نماز ہى غلاقتى جيسا كدو ہائي خصوصاً يہ نيم چڑھے وہانی پراپیگینڈہ کرتے ہیں تو نئ نسل کا رشتہ اپنے شاندار ماضی سے کٹ جائے گااور دنیا میں اس کے پنینے کے تمام خواب بھر جا کیں گے۔ حقیقت یمی ہے کہ مولانا اسلیل دہلوی نے جو راستہ اختیار کیااور

دوسروں کو دکھایا وہ ملت کی تباہی کا تھا اور آج ان کے مقلدین بھی اس ڈگریر رواں دواں ہیں۔انھوں نے محض چند کلوں کی خاطراینے ہی ا کابر کو کافر ومشرک کہا

جوعقا ئدورا ثت کے طور پرصدرِ اسلام ہے چل رہے تھے آتھیں کفرو شرک قرار دیا

نے عقا کداور نیادین گھڑ کراہے پرانے نام سے پیش کیا توبیکام اکبر کے دین الٰہی ہے بھی زیادہ خطرناک تھا کیونکہ اس نے عقائد کے ساتھ ساتھ نام بھی بدلا اور پیہ

بات کھل کر سامنے آگئی کہ بہر حال یہ اسلام کا دشمن ہے ۔گر انگریزوں کے

شاگردان رشید نے عقائد کا تمام نظام بدلا ،تو حید کے دائل کوشرک مفہرایا بعظیم

نی علی کا مطاہر کوتو حید کے منافی قرار دیا ؛ اپنے بدی عقائد کوا عمال اسلام

اورسنت كالباده اور هايا اور دف كرميدان من آگئے كه سارى امت مشرك ب

اور ہم موحد میں کیاان ساز شوں سے قرآن کی تو حیدآ موزی پرکوئی حرف نہیں آیااور

ان کی خصوص برزه سرائی سے سنت کا اصل تصور قائم رہا۔ قرآن پاک نے جا بجا خدا

کے محبوب بندوں کے معجزات و کمالات ، کرامات ،تصرفات اور اختیارات کا اعلان کیا تو نجدی واسمعیلی وسعیدی تاریک ذہنیت کے مطابق بیسب کچھشرک تو

قرآن یاک توحید سکھانے والی کتاب ہوئی یا شرک پڑھانے والی \_ یہی حال ا حادیث کا ہے مختفر یہ کہ انگریز جس حد تک مسلمانوں کو بتاہ کر سکتے تھے کیا اور ان کے اندر جتنا اختثار پھیلا کتے تھے پھیلایا مگراس میں مولنا اسلعیل اور ان کے

مقلدین کا بھی بہت زیادہ دخل ہے انھوں نے اپنوں کا خیال نہ کیا،امت کا فائدہ نہ سوحا، قرآن یاک،سنت نبوی سے رہنمائی ندلی، جوغیروں نے کہا، ماٹا اورجس راہ

دشمنانِ قرآن وحدیث کی مرہون بلکه ان کا نام اہلِ حدیث بھی انگریزوں کامنظور

پروشمنوں نے چلایا بیآ تکھیں بند کر کے چلتے رہے حتی کہان کی فہم قرآن وحدیث،

کروہ (دیکھتے وہانی خرب ازمولانا ضاءاللہ قادری)۔شابیر کسی ذہمن میں خیال آئے کہ بد لوگ جب بار بارقر آن وحدیث کے حوالے پیش کرتے ہیں تو انہیں مخالف قر آن و حدیث کیونکر کہا جا سکتا ہے۔ سوگز ارش ہے کہ چند صفح قبل والی حدیث یاک برغور فر ما ئیں ۔حضور برنور ﷺ اپنی امت کے حق میں اس منافق کوسب سے زیادہ خطرنا ک فرمارہے ہیں جومنافق بھی ہواور عالم بھی۔اییا شخص قر آن وحدیث کے حوالے پیش کرنے کی وجہ ہی ہے تواس امت کے لیےسب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ جناب مولا نااسلعیل نے تقویت الایمان کلھی۔اس میں کثیر آیات وروایات کودرج کیا گیاہے۔ بیر دِشرک و ہدعت میں کھی جانے والی اردو میں پہلی کتاب کہلاتی ہے۔انگریز تین خداؤں کے قائل تھے یعنی عقیدے کے اعتبارے مشرک سنت سے انھیں غرض ہی نہیں تھی گراس کی کیا دجہ ہے کہ انگریز حکومت نے اس کی تقویت الایمان کا پہلا ایڈیشن ہزاروں کی تعداد میں اینے خرچ پر چھیوایا اور

سارے برصغیر میں مفت تقسیم کیا۔ اس پورې کتاب ميں دېکيج کيچئے آيات وروايات اچھي خاصي تعداد ميں ہیں گر کہیں بھی کسی صحالی ،تابعی ،امام ،مفسر ،محدث یا مجدد کی تفسیر کا حوالہ نہیں ۔وجہ اس کی یمی ہے کہ ان آیات وروایات کی من مانی تشریح کی گئی جو ماضی میں کس اگر ملتی ہے تو صرف محمد ابن عبدالوہاب کی کتاب التوحیدے، اور حوالہ اس کا بھی نہیں۔ جوتح ریمی بھی سابقہ تح پر وتصنیف ہے کما حقہ نہیں ملتی ،اگراہے سرایا بدعت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ یہ نے عقا کد جواسلاف ہے نہیں ملتے اگر کسی کی نگاہ ِ کرم کاصد قہ ہے تووہ ہے افرنگ ہے۔

# علائے الل سنتِ:

مکن ہے کی کے ذہن میں بیہ سوال پیدا ہو کہ جب مولانا اسلامیل انگریزوں کے اشاروں پر یوں تھی فرمارہ ہے تھے، علائے الل سنت کہاں تھے اور انھوں نے دور کے لئے کیا کوشش کی ۔ حقیقت بیہ ہے کہ عکومت کا ساراز ورساز ڈی عناصر کی تمایت میں صرف ہور ہا تھاا ہے میں محکوم لوگ کیا کوشت کی ساتھ ہیں۔ مغلیہ سلطنت اورنگزیب عالمگیرعلیہ الرحمۃ کے بعد ہی روبہ زوال ہوگئتی۔ مسلمانوں کے ساتی انحطاط کے ساتھ ساتھ تمام دوسری تو میں ابھرتی کئیں۔ محمد شاہ رقبیلا جسے بادشاہ ملک وقع م کوخاصی صد تک تباہ کر چکے تھے۔ صدیوں کئیں۔ محمد شاہ رقبیلا جسے بادشاہ ملک وقع م کوخاصی صد تک تباہ کر چکے تھے۔ صدیوں سے غلام رہنے والی علاقائی تو میں زور کیاڑ رہی تھیں اور مسلمانوں سے ایکے اقتد ارکا بدلا لینا چا ہتی تھیں ایک صورت وحال میں علائے اسلام کے پاس زبان وقلم کے سوا

براید پولید کی است می از اور خود استیل کے پچازاد بھائیوں اور دوسر سے رشتہ داروں اور می گیا تھا، چنا نچہ اور اور خود استیل کے پچازاد بھائیوں اور دوسر سے الایمان شاگردوں نے مولانا سے مناظر سے کر سے انھی میں میں موست تھی ، پھر مولانا کے بیسیوں جواب لکھے گئے ۔ گر عالم اسباب میں حکومت آخر حکومت تھی ، پھر مولانا اس کے حق میں تھلم کھلا پرو پیکٹر ابھی کر رہے تھے۔ جن نو جوانوں اور راجاؤں کو اس کے حق میں تھلم کھلا پرو پیکٹر ابھی کر رہے تھے۔ جن نو جوانوں اور راجاؤں کو سے استیار استیا

ے بیدوں ہوا ہوا ہے ہے۔ رہ ، بب سب سے ۔ جن نو جوانوں اور راجاؤں کو اس کے حق میں تعلم کھلا پرو پیکنڈا بھی کررہے تھے۔ جن نو جوانوں اور راجاؤں کو انگریزوں سے نفرت تھی بیرومرید ( یعنی سیدا حمد ہر بلوی اور مولانا اسلمیل ) ان کی صلح بھی انگریزوں سے کرادیتے تھے۔ پھر بھی علماء سے جو ہوسکا انھوں نے کیا۔ یہ علماء اہل سنت ہی تھے جن کی کاوشوں سے حالات پچر سنجیلتے سے دکھائی دیے تو ملاء اہل سنت ہی تھے جن کی کاوشوں سے حالات پچر سنجیلتے سے دکھائی دیے تو انھیں۔ نوعنہ جن کی کاوشوں سے حالات پچر سنجیلتے سے دکھائی دیے تو

132 تو حیداورمحبوبان خدا کے کمالات کئی سال <u>سلے ۱۸</u>۳اء میں انگریزوں کی راہ میں مسلمان پٹھانوں سے جہاد کرتے

كرتے دشهيد ' ہو چكے تھے، كيكن ان كے مقلدين نے انگريزوں كابساط بحرساتھ ر با \_انگر مز مر دوں ،غورتوں کوگھر وں میں پناہ دی اورانگریز وں کو فتح ہوئی تو انھوں نے ان محسنوں کوشم العلماء کے خطابات ، جا کیریں اور دوسرے انعامات عطا

فر مائے ۔انگریز وں نے اینے وفا داروں کونواز اتو باغیوں پر بے پناہ ظلم ڈ ھائے۔ مسلمانوں پر تباہی محادی، ہزاروں کو پھانسی لگایا بیئنگروں کو کا لے یانی کی سزاسنا دی۔ جائدادیں ضبط کیں۔ مدرسے تباہ کے صرف اللہ آباد کے تین سومدرسوں میں

ہے صرف تین رہ گئے۔ يبي دور تھا جب اہل اسلام كى كتا ہيں جلائى جا چكى تھيں، كتب خانے اور

مدرے دیران کرد ہے گئے تھے اور مدرستد ابو بند کا آغاز ہوا۔اس کے بانی مولاتا

قاسم نا نوتوى مولانا عبدالعلى جوانكريزول كرع يبكالج كتقريباواكس ينيل تھے کے شاگر و تھے۔ مدرسہ دیو بند میں کیا ہوتا تھا۔اس سلسلے میں وہ رپورٹ ملاحظہ ہو جو حکومت کے نمائندے لارڈیا مرنے اس کے معائنے کے دوران ککھی تھی ہوا ہی کہ ۳۱ جنوری <u>۱۹۷</u>۵ کو بروز کیشنبہ لیفٹینٹ گورز کے ایک خفیہ معتد انگر برمسمی

یا مرنے اس مدرسہ کو دیکھا تو اس نے نہایت اچھے خیالات کا اظہار کیا ،اس کے معائنے کی چندسطور مندرجہ ذیل ہیں۔ "جوكام بزے بزے كالجول ميں بزاروں روپيہكے صرف سے ہوتا ہے وہ يہال كوڑيوں ميں مور ہا ہے۔ جو كام رسیل بزاروں رو پییا ما ہانتخوہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی جالیس رویے ماہانہ پر کررہاہے بیدرسه خلاف سرکار

نہیں بلکہموافق سرکاروممدومعاون سرکار ہے''

(مولا نااحسن نا نوتوی مؤلفه محمد ایوب قادری ایم اے)

انگریز پرنسپلوں کا کیا کام تھا ،مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے مں شکوک وشبهات بیدا کرنا اور حضور علیہ کی محبت سے انھیں خالی کرنا یمی کام اس مدرے کے مدرس معمولی تخواہوں پر کرنے لگے۔ چنانچداس مدرے سے سینکڑ دں طالب علم فارغ ہوجاتے تھے تگر جہاں جاتے ،اپی تربیت کے مطابق دوسروں کی تربیت کرتے چنا نچہ دور دور تک دیو بند کا فیض 'پنچااور بدنھیب لوگ

عثق رسول عَلِيلَةً مع خالى موتے گئے۔علمائے اہل سنت اپنی بے سروسا مانی کے باوجودائي علم وفضل سے اور مشائخ اہل سنت اپنے تصرفات کے ساتھ اسلام کی

خدمت کرتے رہے اور اسلام دشمنوں کے نایاک منصوبوں سے اپنے ہی مرم اللہ

کی بھولی بھالی امت کوآگاہ کرتے رہے۔ بیانھیں کی مسائی جیلہ کا نتیجہ ہے کہ حکومت کی اسلام دشمن پالیسی کے باوجوداور چنداپنوں کی بےوفائی کے باوصف مسلمانوں کا نہایت ہی کثیر حصد حق کے ساتھ وابستہ رہا اور غیروں کی تر ہیب و ترغیب نے اثر کیا تو چند گئے چنے افراد پر۔

علمائے الل سنت میں سب ہے مؤثر آ واز حضرت مولانا امام مجمد احمد رضا خان بریلوی قدس سرهٔ کی ثابت ہوئی ۔مولانا نے جس مجاہداند لاکار سے اسلام کا د فاع کیاوہ انھیں کا حصہ ہے، انکی مجد دانتح پر دِنقر ہر نے اس فتنے کی جوان کے دور میں اسلام کے خلاف اٹھا، سرکو بی کی۔ انھوں نے مولا نا اسلیل اور مولا نا قاسم کی طرح کوئی اپنا عقیده نہیں گھڑا کی آیت یا روایت کا نوزائیدہ مغہوم چیش نہیں کیا، انحول نے عقیدہ تو حید کو کھارا، مقام رسالت علی صاحبہا الصلوٰ ۃ والسلام کی عظمتوں کے بارے میں غلط فہمیاں دور کیں ،صحابہ کرام رضی الڈعنہم اوراہل بیت اطہار ہے

وابسكى كاسبق ديافهم قرآن وحديث كي جودولت مسلمانوں ميں بہلے دور يآئى تھی اس کی حفاظت کی۔انھوں نے مولانا آسمٹیل کی طرح پنہیں کہا کہ رسول کے حاہے ہے بچھنیں ہوتا یا مولا نا قاسم کی طرح بیتا ٹرنہیں دیا کہ حضور علیہ کے

بعد کسی نبی کے آنے ہے آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ، یا مولا نارشیدا حمد

منگوبي كى طرح بينين كها كدرهمة للعلمين برمسلمان كوكهد كت بين وغيره وغيره-انھوں نے ایک ہزار سے زیا دہ کتا ہیں لکھ کرانگریز وں،انگریز پرستوں ادراسلام

وشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انھوں نے واتی اور عطائی نیز حقیقی اور محازی کا فرق

بیان کر کے تو حیدورسالت کے بارے میں کثیر آیات کامفہوم واضح کیااور علم قرآن کے بارے میں ان کا احسان از حد قابل قدر ہے، در نہ جس طرح مولا نامحمد اسلیل اوران کے حواری آیات کا ترجمہ کررہے تھاس سے اور تو اور خود قرآن یاک میں دشمنوں کو تضاوات نظر آنے لگے اور اس سلسلے میں جو پچھاعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا، نیا کامنہیں تھا بلکہ صدراسلام سے یہی تغییرات وتشریحات چلی آ رہی تھیں۔ کو ہا بہان کاعظیم کارنا مہ ہے کہانھوں نے ملت کے حال کو ماضی سے وابستہ رکھنے کی زبر دست کوشش کی اور دشمن جوامت مسلمہ کے لئے ٹی نئی را میں تراش رہے تے وہ بہت حد تک بند ہوگئیں۔ ہم یہاں ڈکے کی چوٹ برچیلنے کرتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد رضا خاں محدث بریلوی کی کتابوں میں ہے کوئی ایک عقیدہ ہی ایسا نکال کردکھا ئیں جو

سب سے پہلے انہوں نے گھڑ اہوا در قرآن وحدیث بلکه متندم فسرین وشار حین اور ز تمائے ملت نے اسے پہلے بیان ند کیا ہو۔ اس کے برعکس مولا ٹاسلیل صاحب کی تقویت الایمان اور دوسری کتابوں بلکه ان کے مقلدین کی تصانیف ہے بھی ایک نہیں بیمیوں عقائد ایسے ثابت کئے جائے ہیں جس کی ابتدا تھیں ہے ہوئی ،ان کا رایس نیس کے کہد نہیں ہے کہ مجر میں اور سے ایسانی کا ایسانی کا اور سے کہ اہل

یں دختان تک کہیں نہیں ملآ۔ پھر بھی مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمة کو اہل بدعت کا امام اورخودکوسنت کا داگی کہنا کتنا ہڑاافسوسناک جھوٹ اور دھو کہ ہے۔ صوفیا ئے کرام کا کر دار:

اس منحوں دورا فرنگ میں جب نبوت کے جھوٹے دعویداروں کی حوصلہ افزائی ہور ہی تھی، فتنہ انکار حدیث کی آبیاری کی جار ہی تھی اور دفتروں کے غلام احمہ پرویز جیسے کلرکول ہے سنت کی جمیت ہے بغادت کرا کے تغییر قر آن کا منصب سونیا جار ہا تھا،معتزلہ کا مردہ ندہب جدید سائنس اور فلفے کی میجائی سے زندہ کیا جار ہا تھا، نیچریت کو ہوا دے کر فدہب کوعقل تیرہ کا غلام بنایا جار ہا تھا ۔متعصب پادر یوں اور پنڈتوں کوشدد براسلام کے خلاف زبرا گلوایا جار ہاتھا۔ صرف اعلیٰ حفرت مولانا محمداحمد رضا خان اور ان کے جمنوا بی اسلام کے تحفظ اور حمایت اشاعت کے لئے میدان میں نداترے بلکہ اولیاءاللہ کے کثیر التعداد آستانوں اور صوفیاءِ کرام کی خانقاہوں سے مجمی دین حق کا حجنڈا بلند ہوا نینشبندی، قادری، سروردی، اور چشی بزرگان دین این عظیم مورثوں کی طرح یک جان و یک دل ہوکر باطل کے سامنے صف آراء ہو مجئے اور اپنے وسیع علم وعرفان ، دلر با سیرت وصورت ،اخلاص ومروت اورکن کشف ومشایده سے ساری فضایر چھا گئے۔

كوئى حضورغوث التقلين كى ثراب وصل پلار ما تعانو كوئى خواجه نقشبندا ورحصرت بجدد

الف ٹانی کے فیض ہے دلوں میں اللہ کے نام کے نقش بنا کر انھیں گر مار ہا تھا۔ کوئی حضرت خواجه غريب نواز اورحضرت محبوب البي كي دلنوازيال عام كرر ما تفا تو كوئي حضرت بهاؤالدين ذكريا ملتاني كي سرمستيو ل كوتقتيم كرربا تفا (ضي الله تعالى عنبم) چوره شریف ،علی بورشریف، سیال شریف ،شرقپورشریف ،گولزه شریف ،مار مره شریف، کچھوچھےشریف، بیمیوں آستانے خلق خدا کو آستان یار تک پہنچانے میں مصروف تھے۔ ذراغور سیجئے ظاہری طور پرمسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی۔ان کے ہاتھ سے ساڑھے سات سو سالہ حکومت نکل چکی تھی ان کے مدرسے تباہ اور کتب خانے نذرآتش ہو چکے تھے۔ گر پھر بھی ان صوفیاء نے دن رات ایک کر کے محنت کی چندخود مرول اور ضمیر فروشوں کے سواکسی کا رشتہ ء ایمان کمزور نہ ہونے دیا۔ یہی وہ صورت حال تھی جس کے پیش نظر مشہور مستشرق ایج آر کے .گب (Gibb) کوکہنایڑا۔

"تارئ اسلام میں بار ہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلیجر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا لیکن بایں جمد وہ مظلوب نہ ہوسکا ۔اس کی بڑی وجہ بیٹی کہ تصوف یا صوفیا کا انداز فکر فوراً اس کی مدکوآ جاتا تھا اور ان کواٹی قوت اور قوانا کی بخش و بتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر کتی تھی "

(مقالات ضياءالامت ج ١)

یونمی ہالینڈ کے ایک فاضل''لو کے کارؤ' نے دیے انداز میں اس بات پر استعجاب کااظہار کیاہے۔

" محو اسلام کو سیای زوال تو بار با ہوا لیکن اسلام

میں روحانی ترتی کا سلسلہ بمیشہ جاری رہا ( کویا انھیں اللہ

والول کی برکت تھی )''۔

چنانچ بعض حفزات کی تحقیق کے مطابق دورانگریز میں بھی ترقی اس قدر

ہوئی کہاس سے پہلے جتنے مسلمان یہاں آباد تھان کی تعداد سے بھی زیادہ اب ملمان ہوئے ہیں۔

☆.....☆.....☆

تَوَخِيدُ اور مَمُّ بُوَبَانِ ذُذًا كَاكِمُ الْآتَ }



139

اولیاءاللہ اوران کے دشمن: اد پر کس حد تک میر ہات تفصیل ہے واضح کردی گئی ہے کہ جن لوگوں نے ا نبیاء کرام اور اولیائے عظام سیصم الرضوان کے کمالات کا اٹکار کیا ،انھوں نے کسی

علمی تحتیق اور فہم قرآن وحدیث کی بنا پرالیانہیں کیا بلکہ اسلام دشمنوں کے نایاک

مقاصد کو بردئے کار لا کرمخص اپنی ایمان فروثی کی بنا پر کیا۔ دشمن ملت اسلامیہ میں انتثار پھیلانا چاہتے تھے اور وہ ایسے تمام مراکز عقیدت کی عظمت کومسلمانوں کی نظروں میں دھندلانا چاہتے تھے جن سے انہیں ولولہ کتازہ ملتا تھا۔ للبذا وہ تمام

عقیدے جن کا تعلق مجو بانِ خدا کی شان وعظمت سے تھا۔ان کوخطر باک مجھے کر دشمن نے انھیں مٹانے کیلئے کچھ مولوی خریدے یا مخصوص ذریعی تعلیم اور مخصوص اساتذہ

کے ذریعے مولوی تیار کئے جواتحادا مت کو پارہ پارہ کرنے کے ناپاک کام میں

جت گئے محجوبان خدانے وام وخواص کوایمان وعرفان اورعشق خداورسول سیسلید کی راہ پر ڈالا تھا۔ البذاعوام وخواص کے دل میں ان کی بڑی عقیدت تھی۔اس

عقیدت کو کمزور کرنا آ سان نبیس تعالوگ ان بزرگوں کی سیرت و کردار اور روحانی کمالات سے بہت متاثر تتے۔اللہ والوں کے تقرفات ان کے ذہنوں میں رہے بسے اور ان کے تجربوں مشاہدوں پر چھائے ہوئے تھے۔ انھوں نے بار ہاان کی توجہ ے ان کی دعاہے، ان کے وسلے ہے، ان کے مزار پر، ان کے دربار میں حاجتیں

پوری ہو تیں ،مشکلیں حل ہو تیں ،مجڑیاں بنتیں دیکھی تھیں۔لہذا انھیں اپنے ان محسنول چارہ فرماؤل اورمشکلکشا ؤوں ہے دور کرنا بہت ہی مشکل نظر آتا تھا تو عیاری ہے'' تو حید'' کا نعرہ لگایا، بینعرہ محض تکلف تھا،ریا کاری کے طور پرتھا، دھو کا

دیے کیلئے تھا مثلاً ایسے عقیدے گھڑے گئے ،اس کا تصور با ندھا جائے تو شرک،

140 توحيداورمحبوبان خداكي كمالات انھیں غیب کا حال جاننے والاسمجما جائے تو شرک وغیرہ وغیرہ ۔ چونکہ عقائد اسلام میں تو حید کاعنوان اول ہے، مسلمانوں کو تو حید جان سے پیاری ہوتی ہے، وہ کس صورت بھی مشرک ہونا یا مشرک کہلا نا پہندنہیں کرتے چونکہ وہ ان کی حیالوں ہے بخرتے، إنى توحيد بيانے كيلي ان كى جالوں مين آگئے يالون سجموجس طرح بيد ۔ بہکانے والے غیروں کے ہاتھ بک چکے تھے، یبھی بک گئے۔خدا کے محبوبوں اور یاک بندوں کی حاجت روائی کوتو حید کے منافی ظاہر کر کے ٹتم کرنے کی کوشش کی

گئی مگر خدا کے باغیوں اور اسلام کے دشمنوں کی حاجت روائی کے سکے بٹھائے گئے ۔اُٹھیں دا تا تنمنج بخش،خواجبرغریب نواز ،حضرت مجد دالف ٹانی علیم الرضوان کو لکارنے ہے، ان کے درباروں پر حاضر ہونے سے اُنھیں متصرف ومقتدر مانے ے رو کا گیا مگر انگریزوں کے گیت گانے، ان سے جا گیریں لینے ، ان سے

خطابات و وظا نُف یا نے کوعین اسلام ( بلکہ عین تو حید ) گردانا گیا ، فہ ہی اعتبار ہے میکین دہشت گردی اور عقل اعتبار سے میکین سیندزوری ہے کہ مشکل میں پولیس کو پکار و،مجسٹریٹ سے مدد ہانگو، وکیل کو وسلیہ بناؤتو جائز اور تو حید خالص مگر ان الله والول كوجنميس الله نے اپني رحمت وقدرت وحكمت كا مظهر بنايا ہے إيارنا شرک بلکہ یکارنے والا ابوجہل کے برابرمشرک تنمبرے۔ پھر بیضد، بیا نکار، بیرہث دهری اولیائے کرام تک ہی محدود ندرہی۔ بلکداللہ تعالی کے محبوب اعظم ، بزم ہتی شروع كردى \_ چنانچدامتى جسآ قاومولا عليه كوېرنماز ميں السلام عمليك

م مقعود اعظم ، كا مُنات م مطلع شهود حضور برنور علي تك پينچادي كي اور بري بے شرمی اور ڈھٹائی ہے جس نبی کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں ای کے خلاف محاذ آرائی ایھا النبی کہدر سلام عرض کرنے کے لئے پکارتا ہے۔اے تمازے یا ہر پکارتا

بھی شرک تھبرایا گیا۔ یانبی ، یاعلی ، یاغوث، پریابندی لگادی کی گریاامریکہ، یانبرو، يا گاندهي كين كى اجازت دى گئى كتني عجيب بات بىك الله والول كوالله كى قدرت ورحمت کا مظہر سجھنے کو بھی شرک کہا گیا حالانکہ ہر مخلوق اپنی اپنی شان کے

لائق اللہ کے خالق ہونے کی مظہرہے۔ بقول شاعر ۔ ہر گیاہے کہ از زمیں روید وحده لا شریک له گوید

یعن گھاس کا جو ترکا بھی زمین سے چھوٹا ہے اللہ کی تو حید کا مظہر ہوتا ہے اور زبان حال سےاس کے دحدۂ لاشریک ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ ایک عربی شاعرنے بات ادر بھی کھول دی

 و فِـ فَى كُلِل شَيـنـى لَـٰهُ اينة تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِد

ترجمہ: اور ہرچیز میں اس کی قدرت کی نشانی ہے جواس کے واحد و یکما ہونے پر

دلالت كرتى ہے مقام خلافت: گویا محلوق کا محلوق ہونا خوداس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی

غالق ہے۔ یونمی بندے کا مرزوق ہونا،رب کے رازق ہونے کی ،اور اس کا موجود ہونااس کے موجد ہونے کا ثبوت ہے۔ توحید کا مئلہ ثابت کرنے کے لئے اوراللہ کی میکا قدرتوں کا سماں بائد ھنے کے لئے قرآن پاک میں زمین وآسان کی

کیسی کیسی اہم اور غیراہم اشیاء کا ذکر کیا گیا خور ہے دیکھیں بیاس کی قدرت کی آ فا تی نشانیاں ہیں جوارض و سا، بحرو ہر مشرق ومغرب مثمی وقمر ، نجوم وکوا کب ، باد و

باراں، عرق وشرر ، تبحر و حجراور کو ہ و کمر کی صورتوں میں کا نئات میں بکھری پڑی ہیں۔

تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات ان میں جب اس کی قدرتوں کاظہور ہوتا ہے تو حضرت انسان کی کیاشان

مظہریت ہوگی اور وہ کس حد تک قدرت کے جلووں کا امین ہوگا۔ کچی بات یہ ب

کہ انسان ساری کا ئنات کا خلاصہ ہے اپنے وجود وخمود میں ساری کا ئنات سے بڑھ کراس کی شان کا مظہر۔ بیعجا ئبات تخلیق کا گنجینداور اسرار ستی کا دفینہ ہے۔اگر بہ اطاعت کی راہ اختیار کرے اور خود شناس سے خداشنای تک پہنچ جائے تو اپنی

شان کے لائق خلافت اللہ یکامستحق \_زمین وآسان کی جاندار اور بے جان چیزیں

اس کی قدرت کی نشانیاں تو ہیں،خلافت کی مستحق نہیں بلکہ ان کی تحلیق ہی خلیفۃ اللہ کی خدمت کے لئے ہے۔اللّٰہ کا یاک بندہ اللّٰہ تعالٰی کا خلیفہ یا نائب اور دائسرائے ہے اور باقی تمام اشیاء حتی کہ جن اور فرشتے بھی اس کے ماتحت اور خادم ہیں ۔ لیعنی بہ خلیفہ تو اللہ کا بندہ بے کیکن کا مُنات کا حاکم بے۔اللہ نے اے اس کی شان اطاعت کےمطابق خلافت بخشی ہے یعنی اپنے جہان میں متصرف وعثار کیا ہے۔ یہ

الله كى حكومت ميں شريك تبين ،اس كے افتد اروا ختيار ميں ساجھى نبين - بلكہ محض اس کے فضل سے، اس کی عطا ہے، اس کی مرضی سے، اس کی تقدیرے اسے جہان ير حاكم بزايا كيا ب- الله الحكم الحاكمين ب- مالك الملك ب- جي جاب مك

دے ، جتنا عیا ہے دے ، تو اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو مخصوص صلاحیتوں سے نوازا اوران کی صلاحیتوں کے مطابق انھیں عظمتیں اور حکومتیں یہ ہے اسلام کا نظریۂ خلافت یا نظریۂ عظمت انسان۔ چاندسورج اور شجر وتجرکو پو جنے والے انسان کو اسلام نے اللہ کی بندگی اور خلافت سے سرفراز فرما

كران چيزوں كا حاكم بناديا۔اسلام كے دشمن جانتے تھے كہ بنی نوع انسان پراسلام

بِلگام کاہے جس نے کہا

عاہے ہے کچھٹیں ہوتا''

اشارے پر دونکڑے ہوگیا۔

کے کن حفرت حمال بن ثابت یوں گاتے ہیں

تو حیداورمجوبان خداکے کمالات

کا بیاحسان ہی واضح ہوجائے تو شائدہی کوئی قسمت کا مارااسلام کے دامن میں نہ

آئے ورنہ شرق وغرب ای دین حق کے مجریرے لبرائیں ۔اور چونکہ اسلام کا بیہ

احمان الله والول كي خلافت وحكومت اورتصرف وكرامت سے ظاہر ہوتا ہے۔

انھوں نے (لیعنی اسلام دشنوں نے)اینے بروردگان ناز اور بندگان بارگاہ کے

"جس کا نام محمرُ یا علیٰ ہے ، وہ کسی چیز کا مخار نہیں " ....." رسول کے

مقدس ترین اور مختارترین شخصیت عصفه کے بارے میں،جس کی عظمت

مومن حضور علی کے اوصاف و کمالات بیان کریں اور منافق انھیں

سَلَكُ الشَّجُرُ نَطَقَ الْحَجَرُ شُقّ ٱلْقَمَرُ رِباِ شَارِتِهِ ترجمه: آپ ﷺ کے اشارے پرورخت چل کرآپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور پھروں نے آپ کے اشارے پر بول کر گواہی دی اور چا ند آپ کے

ذریعے ای نظریے کوشرک ہے تعبیر کرایا۔اور پھران ظالموں نے اپنی بغاوت کو

جیسا کداو پر گزرا اس حد تک عام کیا کداللہ کے سب سے بڑے حبیب، اللہ کے س سے بڑے فلیفدادراللہ کے سب سے بڑے مظہر حضور پرنور سیالی کو بھی عام کلوق کی طرح (معاذ اللہ ) باختیار اور بےبس ٹابت کرنے کے لئے زبان وقلم کا سارا زور نگادیا ۔اللہ ان کو غارت کرے ( آمین )۔کتنا پر ہول انداز گفتگو اس

144 توحيداورمحبوبان خداك كمالات مشرک کہیں ،اگر چہامیان اور نفاق کا بیفرق پہلے دن سے بی ہے،مگر چربھی قرآن

كريم كے نزول جضور برنور علي كا كلوه فرمائى اور صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم کے پختہ ایمان کی وجہ سے منافقین کا زیادہ بس نہ چل سکا اور وہ زیادہ منظم ہو کرانی منافقت کی اشاعت نه کر سکے \_ آ پ اس مقدس ترین دور کی تاریخ پڑھ کرد کھے لیں ،

کی منافق نے کی گوشے میں کی مومن کے سامنے یا بھی آپس میں حضور برنور علی کے علم کا انکار کیا ،آپ کی شان میکائی کے خلاف بکواس کی ،یا آپ ﷺ کے دربار میں حاضر ہونے ہے انکار کیا تو فورا قرآن پاک کی قبربار

آیتیں نازل ہوجا تیں اور منافق د بک کے بیٹھ جاتے ۔مثلاً امام مجاہر صفی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیان کےمطابق ایک مخص کی اوٹنی کم ہوگئ۔ آنخضرت عظیم نے فرمایا ك وه قلال وادى ميس ب "منافقين ميس ساكي فخص في كها دومحد ( علي ) ہمیں بتاتے ہیں کہ فلا مجنس کی او نئی فلاں وادی میں ہے وہ غیب کیا جانیں''۔

(الدارالمغورجلد:۳۵س،۲۵)اس يربيآيت اترى وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ لَيُقُولُنُّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ مَ قُلْ

اَيِعالَّلْهِ وَالنِتِهِ وَرَسُوْرِلِمِ كُنْتُمْ تُشْتَهْزِءُ وْنَ o لَا تَعْتِذَرُوْا قَدْ كَفَوْتُمْ بَعْدُرايْمَانِكُمْ ط (قب ١٥) ترجمہ: اور البتہ اگر تو ان سے یو چھے تو البتہ وہ کہیں گے سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو بول حیال کرتے تھے اور کھیلتے تھے تو کہددے کیاتم اللہ سے اور اس کے کلام سے اور اس کے

ر سول سے شخصا کرتے ہو۔ بہانے مت بناؤ تحقیق تم اپنے

ایمان کے بعد کا فرہو گئے۔

اس دور میں بھی منافقین ہے جو ہوسکتا تھا ،انہوں نے حضور علیہ کے

شان وعظمت کو گھٹانے اور ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا ، مگر انھیں تھلم کھلاکھل کھیلنے کا موقع نہ مل سکا \_بعد کے ادوار میں بھی جب تک ملت اسلامیہ

خلافت کے زیرسابیا بیک مرکز پر رہی ، انھیں وہ موقع ندملا۔ جو بعد میں غیر ملکوں اور اسلام دشمن حکومتوں میں ملنے لگا۔ای لئے انھوں نے اسلامی حکومتوں سے زیادہ

دوسري حکومتیں پیندر کھی ہیں ۔ ملت اسلامیہ کے لئے ایسے منحوں ادوار منافقین کے لئے از حد خوشگوار

ہوتے ہیں۔ نصیں آیات وروایات کی من مانی تفییر کرنے کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے، نے نے عقائد گرنے کا کاروبار زوروں یر ہوتا ہے۔ایے مدارس ،ایے

شخ الحديث،ايخ مفسر،ا پنانصاب، جو چاہيں کہيں، جو چاہيں چھاہيں اور جو چاہيں یڑھائیں ۔ نے نے مفکر اور نے نے مجتدعمو ماای قتم کے دور میں پیدا ہوتے ہیں۔ عکیم الامت علامہ محمدا قبال فرماتے ہیں۔

> \_ اجتهاد اندر زمان انحطاط قوم را برہم ہمی میجد بساط

ترجمه: زماندز وال مين اجتهاد كياجائ توقوم كوتباه كركر كدد يتاب\_

چنانچهموجوده فرقه واريت اورخصوصاً عام امت مسلمه كومشرك كينے كا رواج ای دورز وال کی یاد گار ہے۔ایمان اور اسلام اور تو حید کےاصل مفاہیم کو پس پشت ڈال کر آنھیں نئے نئے معنی پہنائے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ زورعمو ما

ای بات پر ہوتا ہے کہ محبوب خدا سرور ہر دوسرا علیہ التحیة والثناء کی محبت مسلمانوں

ت المار الماركاني الماركا

منافقین کے زدیک ولی تو ولی، نبی اور وہ بھی نبی الانبیاء علیہ تک کی منافقین کے زدیک ولی تو ولی، نبی اور وہ بھی نبی الانبیاء علیہ کا منبیں آسکتے ہے کہ منبیں اور کسی فتیم کا کوئی افقیار نبیں ۔ اور اگر کوئی انھیں شفیع ، وسیلہ ، کارساز ، مالک ویجار ، حاضر و ناظر مانے تو مشرک ہو جا تا ہے۔ اس سارے پس منظر کو نگاہ میں رکھنے اور پھر بخاری شریف کی اس روایت پرخور کیجئے۔ عقبہ بن عامر سنی اللہ تعالی صد کے بیان کے مطابق حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پرجلوہ افروز ہو کرفر مایا

إِنِّىٰ فَكَ طَّ لَّكُمْ فَانَاهُهِنَّهُ عَلَيْكُمْ إِنِّى وَاللَّهِ لَا تُطُلُّ عَلَى حَوْضِى اللَّ نُ وَإِنِّى الْعَطِيْتُ مَفَاتِثِح خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِشِحَ الْاَرْضِ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا الْحَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى وَلْكِنْ اَحَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنَافُسُه افْنَهَا

- مسوري مريه ( بخاري - كتاب البغائز - باب الصلوة على الشهيد جلد: اص ١٤٩، مسلم كتاب الفصائل،

( بحارق کتاب الجناسر - باب الفقط و کا مبدید با ۱۳۷۵ مسلوم کا باب اثبات عوض نویزا علیصلهٔ و صفاته جلد ۱۳۵۰ )

تر چین بین جمیار امیر سامان ہوں، پیل تم پر گواہ ہوں، میں اواللہ اپنے حوس کواس وقت ( بھی) دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خواتوں کی نیا بیاں یا (بید فرمایا) زمین کی چابیاں دکا گئیں۔واللہ بجھے اس بات کا فردہیں کہ تم میرے بعد مشرک

ہوجاؤ گے لیکن مجھے تھارے بارے میں بیخوف (ضرور) ہے کہ حصول دنیا میں ایک دوسرے ہے مقابلہ کرو گے۔

فرط یا میرسامان اے کہتے ہیں جوقا نظے یا فوج ہے آگے جا کراس کے انظامات کرے، کو یا حضور ﷺ آگے تشریف لے گئے ہیں تو امت کی مجزی

بنانے اور انھیں اگلے جہان کے خطرات ہے محفوظ رکھنے کیلئے۔ ای بنا پر فر مایا۔ حکیاتی کنیز گگٹے و مکمایت کیڈیز گگٹے

فَيُارِّئُ خَيْرٌ لَكُمْ وَمُمَارِتِي خَيْرٌ لَكُمْ

(الشفاء جلد:اص ١٩٠٩ زرقانی شرح مواہب لدنيه جلد: ۵ ص ٣٣٧)

ترجمہ: میری زندگی بھی تمھارے لیے بہتر ہےاور میری موت بھی آخرے - لا۔المین حدمہ یز این مرحلان کی جرب سالیک انٹری

آ خررتمة للعالمين جوہوئے (يعنى ہر جہان كى رحت) عظیمة الله كے پيارے صبيب عليمة فرط بين تو كواہ بھى بين (يعنى حضور پرنور عليمة اپني امت كو

بیارے صبیب ایفتے فرط بیرانو لواہ ہی ہیں ( یک مصور پرلور عفیہے ای امت لو اجما گی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی جانتے ہیں حضرت شاہ عبدالعز بر محدث دہلوی قدس سرواسی لفظ شہید ( یعنی کواہ ) کی تغییر میں و کیکٹیون السٹو مُسٹو کُ عَـکْشِکُمْ شبھیگذار البقرہ ) کے تحت فرماتے ہیں (فاری عبارت کا اردوتر جمہ )

> " حضور علیہ الصلوق السلام اپنے نور نبوت سے ہر دیندار کے دین لین دین کے درجے اور اس کے ایمان کی حقیقت سے داقف ہیں اور یہ مجمی جانتے ہیں کہ کس تجاب سے اس کی ترتی رکی ہوئی ہے۔ پس حضور عقیقی تھارے گنا

> ہوں کوتمہارے در جات ایمان کو تجھارے نیک و بدا عمال کواور تمھارے اخلاص ونفاق کو پیچانتے ہیں لبند اان کی محواہی دنیا

میں تھم شرع کے مطابق امت کے حق میں مقبول اور واجب العمل ہے۔(تفییرعزیزی)

پھراللَّه کی تشم کھا کرفر مایا کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض دیکھر ہا ہوں۔ گویا زمین کےمشارق ومغارب تو ایک طرف ،ماضی وحال تو کجا،میدان محشر میں جو حضور برنور عظی کو حوض کوثر ملے گا ،اے دنیا میں جلوہ فرماہو کر بھی مشاہدہ فرمارہے ہیں۔قربان جائے نگاہ مصطفٰے ﷺ کے جس کے سامنے زمان ومکان كى تمام بېئائيال كوئى حقيقت نبيل ركھتيں۔ يول تجھئے كەحضور سيانية فرط بيں۔ یعنی اگلے جہان میں اپنے غلامول کی آسائش کا انظام فرمانے والے ،اس کے لئے آپ کا شہید (مثابرہ کرنے والا) ہونا ضروری ہے۔تا کہ سب بندول کے ایمان ،کفرونفاق ہے بھی واقف ہوں اورمومنوں کے درجات ایمان اورا خلاص کو مجمی جانتے ہوں۔اس لئے کہ ہرایک کی اہلیت کے مطابق اس کا انظام کر سکیں۔ نیز انعامات اور اعلیٰ و ادنیٰ مقامات بھی آپ کے پیش نظر رہنے چاہئیں نےور فر ما ہے ، حوض کوڑ و کیھنے سے مراد صرف حوض کوڑ کا د کچنا ہی نہیں بلکہ آخرت کی تمام اشیاء کا تعصیلی مشاہرہ مراد ہے۔ زنیااوراس کے رہنے والوں کی پوری فکری اور على كيفيت تك سے آپ عليہ واقف بين تو آخرت كاكوئي كوشد كوكر آپ كى نظرحق بین سے مخفی رہ سکتا ہے۔ ( کیونکہ الکَّنْدَ) مُوْزِ کُو اُلْاحِرُ قِ ) کے مصداق دنیا تو محض آخرت کی تھیتی ہے۔ یہاں بونا، آ کے کا ننا۔ جب کا منے کی جگہ پیش نظر ہے تو یقینا بونے کی جگہ بھی آئکھ ہے اوجھل نہیں رہ کتی ۔ خدا کے حبیب عظیما سے بدترین دشمنوں کے اعتراف کے مطابق بھی الصادق اورالا مین ہیں تو آپ کا ہر کلام

شک وشیہ سے بالاتر ہے۔ پھریہاں الله کی متم کا ذکر فرمانا ضروری سمجھا گیا تا کہ منت

مئرین و مشککین کے لئے کوئی راہ خدر ہے۔ مناز میں مشککین کے لئے کوئی راہ خدر ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا جھے زمین کے فزانوں کی جابیاں دی گئیں یا یہ زبایا کہ زمین کی چابیاں دی گئیں ۔ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے ۔ یوں لگتا ہے میں مصنحہ نہ سے مصنحہ نہ میں مصنحہ نہ کھنے ساتھ ہے۔ کھنے ساتھ ہے۔ میں مصنحہ نہ میں مصنحہ نہ میں مصنحہ کے مصنحہ

جیے آپ واضح فر مارہے ہیں کہ میرااقتدار وافقیار تھن الگلے جہاں میں نہیں ،وگا۔ ید دنیا بھی میرے زیرنگیں ہےاور کوئی میرے فقرا فقیاری سے اس غلط نہی میں مبتلا

نہ ہو کہ میرے پاس کچھنیں ہے آج بھی زمین اورا سکے خزانے میری مکیت ہیں۔ اعلیمنر ت فاضل ہر بلوی قدس سرونے ای نقطے کی وضاحت فر مائی ہے۔

> ما لک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دوجہاں کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

روجہال بی سیں ہیںان نے حاق محمد سے مقرب

د نیامی بھی تیری شاہی ہے، عقبی میں بھی تیرا راج نی منابع میں فور اور مسلط میں میں اس سے می

حضور پرنورشافع یوم النثور علیہ نے اپنے دصال سے کچھ عرصہ تبل میں فیر رحم ملر میں میں میں اللہ ہے کا کرفرال آپ نے دیک

خطبدار شادفر مایا جس میں اپنے خداداد فضائل و کمالات کاذکر فر مایا۔ آپ نے خود کو فرط فر مایا جس میں غلامان امت کی کارسازی کا پہلو ظاہر ہے اور منافقین کے فزد کیے اللہ کے سواکسی کو ایسا سمجھنا شرک ہے۔ پھر سرکار دوعالم علیہ نے خود کو شہید فر مایا اور آپ دکھیے کے کہ اس رو سے مومنوں کا ایمان ، کافروں کا کفر اور

منافقوں کا نفاق، روحانی درجات اورلوگوں کو چیش آنے والے جابات سب نگاہ نبوت میں ہیں مگر وشمنوں اورمنکروں کے نزویک پیے تقیدہ بھی شرک ہے۔ان کے

خیال میں تفصیلی علم اللہ کے سواکسی کومیسر نہیں۔ پھر محبوب خدا عظی نے یہ تصریح بھی فرمادی که بیباں مدینه منورہ میں جلوہ گر ہوکر حوض کوثر تک کو ملاحظہ فرمار ہا

ہوں۔ وہ زبان دراز جنھیں پس دیوار کاعلم بھی تو حید کے منافی نظر آتا ہے اس قتم

کے ارشاد پر کیونکر ایمان لا سکتے ہیں ۔آپ کو ماننا ہوگا کہ ان کے عقیدے کتاب و سنت سے نہیں نکلے ،ان کے اینے ذہن فاسد اور فکر تاریک کی پیدا وار ہیں۔ یہ

عقائد کماب حکیم کی متعدد آیات اور حبیب خدا علیقہ کے بیمیوں ارشادات سے واضح ہیں ۔ تو بتاہے ان کے شرک ہے کیا قرآن یا حدیث محفوظ رہ گئے ، ہرگز

نہیں۔اللہ کے کروڑ وں اربوں درود وسلام ہوں ہمارے حاجت روامشکلکشانی

رحت عليلة يرجنهون نے بيرسارے كمالات جوہم الل سنت وجماعت اور الل محبت کے عقائد کی جان ہیں، بیان فر ما کر ہم مظلوموں کو بیسلی بھی دی کہتم میرے بعد مشرک نہیں ہوگے ۔اور گویا ہے وضاحت بھی فرمادی کہ ان عقائد ونظریات کی بنایر کچھ مفیداور فتنہ بردازلوگ شمیں مشرک کہیں گے میں اللہ کا نبی اللہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ بیعقا کدحق میں کتاب وسنت کےمطابق میں ممیرے اپنے اور صحابہ كرام كے بين محس اچھى طرح تىلى دىنى جا ہے كدان ميں كوكى شرك والى بات نہیں \_انھیں شرک کہنا حق کی مخالفت ہےاور سراسرظلم اور زیادتی ہے۔

ناظرین! ازراہ کرم انصاف فرما ہے عقائد کے بارے میں بالخصوص موجودہ دور کی فرقہ واریت کے شور میں اگر کوئی حفص اللہ کے نبی عظیا ہے فیصلہ کرانا جا ہےتو فیصلہ سامنے ہےاور واضح ہےاگراس کے باوجود کی''معید'' کی سکی نہیں ہوئی تواسے شقی کے سواکیا کہا جاسکتا ہے۔ آخرى الفاظ برغور فرمايج حضور رحمت عالم مإدى اعظم عليلية حمويا فرما

رہے ہیں کداہے میرے غلاموا تمحارے بارے میں جس بات ہے ڈرتا ہوں وہ دین کی طرف سے بے حی اور ونیا کے حصول میں ایک دوسرے سے آ گے نکل

جانے کی خواہش ہے۔ اور بیصورت حال بحاج تیمرہ بھی نہیں۔ نگاہ نبوت نے موجوده صورت حال کو بھی د کھے لیا۔ ظاہر ہے محشر کا میدان جن سے پوشیدہ نہیں پیہ

ز ماند کیوں کر مخفی ہوگا۔ اہل حق کے عقائد بھی آپ کے سامنے ہیں نام نہاد موصدان پر جوفتو کی بازی کریں گے وہ بھی اوجھل نہیں ۔مسلمان جس میں جتلانہیں ہوں گے

وہ شرک ہے اور جس میں مبتلا ہول گے وہ حصول دنیا کی ہوں ہے۔اس کے باوجود اگر کوئی حضور علی کی امت کومشرک کہتا ہے تو وہ الیابد بخت ہے جسے زبان نبوت پراعتادنہیں اور حضور عظی کے فیصلے کو ماننا کوارانہیں۔

اب جو خض حضور خاتم الانبیاء علیهم السلام کا فیصله نبیں مانتا \_اس کے بارے میں قرآن یاک کا فیصلہ موجود ہے ملاحظہ ہو:

فَلاَ وَ رَبِّكُ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْ إِنِّيَ ٱلْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فُصَيْتَ وَ كِسُلِّمُوْا تُسْلِيماً ٥ (الها. ١٥)

ترجمه: تو (ایمحبوب)تمهار به دب کی قتم وه مسلمان نه بول م جب تک اپ آپ کے جمکڑے میں شمیں ماکم نہ بنا ئیں پھر جو کچھتم حکم فر مادوا پنے دلوں میں اس سے رکاوٹ

نہ یا کیں اور جی ہے مان لیں ۔ ( کنزالا یمان )

حضور پرنور علی کا فیصلہ نہ مانا کفر صریح ہے۔ دیکھا آپ، نے خو د

ساختہ شرک ہے بچتے بچتے کس اندھے کنویں میں گرگئے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بد
نصیبوں کو تو حید ہے فرض ہے نہ شرک ہے ۔ ان کا اصل مثن کمالات نبو بیٹلی صاحبها
الصلوٰ ق والسلام کا انکار ہے ۔ ای بدصورت انکار کو انہوں نے تو حید کا خوبصورت نام
و رے دیا ہے ۔ حافظ مظہر الدین مرحوم نے ای' ابلیسی تو حید'' ہے متنب فرمایا ہے ۔
الیمی تو حید تو شیطان بنادیتی ہے
و کھے سرکار کا انکار نہ ہونے یا ہے

کیا بخاری شریف کی اس مدیث کی روثی میں آپ کھے بھر کے لئے بھی بی تصور کر سکتے ہیں کہ کمالات نبوت کے بیان سے توحید مجروح موجاتی ہے۔ حقیقت میں بیاس بات کا کھلا پیغام ہے کہ فضائل نبوت مانتے جاؤ، شرک نہیں البتہ ان كا الكاركفر، وراحديث كالفاظ مَسا أَحَافٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْوِكُوا بَعْدِي (لِین مجھے تھارے بارے میں بینوف نہیں کتم میرے بعد شرک کرو گے) اور پھرا ہے واللہ یعنی اللہ کی تتم ہے مؤ کد کیا فرمائے یہ تم ' کون ہیں جن کی حضور برنور میلان کوفکر ہے یقینا یہاں تم سے مرادہم الل سنت ہی ہیں جن کے بیعقا کد ہیں اور جوفضائل و کمالات نبوت پرائمان رکھتے ہیں ۔ گویا پیر جو پچھ بھی ہیں پھر بھی ان عقا کد کی بنا پر حضور علیقے کے ہیں۔حضور علیقے ان اپنوں کو ہی تملی دے رہے ہیں۔اوروہ کون ہیں جوانھیں مشرک کہتے ہیںاور حضور پرنور علیہ جن کے حملوں کےخلاف اپنی امت کوتسلی دےرہے ہیں۔ یقینا بیدہ ہیں جن کاتعلق محبوب خدا عَلِيْقَ ہے ٹوٹ چکا ہے۔دیکھی ان کی تو حید؟ جس تو حید نے ان بدبختوں کو ر للعلم من مالی تا می دروازے ہے دور کر دیا ہے۔وہ اگر شیطانی تو حید نہیں تو کیا رحمہ تا

توحيداورمحبوبان خداكے كمالات 153 قرآن كافيصله:

بیقو بخاری شریف کی روایت تھی جس ہے روز روٹن کی طرح واضح ہو گیا كه كمالات نبوت كابيان شرك نهيس بلكه ان كاا نكار كفر ب\_ اب آيئة قرآن ياك ك اين اسلوب بيان كى طرف ، يهال ببت سے شوامد بيش كرنے كى مخبائش

نہیں۔نقطایک دوآیات پراکتفا کیاجا تا ہے۔ پہلےسورۃ الفتح کی آیت ۹،۸ دیکھئے إِنَّا أَرْسَلْنُكُ شَاهِدًا أَوَّ مُبُشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ٥ رَلْتُومِنُوا بِسَاللُّسِّ وَ دُسُولِهِ وَ تُعِزَّ رُوَّهُ ؞ وَتُولِقِّرُوْهُ وَتُسَيِّحُوْهُ

بُكُرُةٌ وَاصِيلاً ٥

ترجمہ: بے ثنگ ہم نے شمعیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوثی اور ڈر سناتا ، تا کہا ہے لوگوتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور

رسول كى تعظيم وتو قيركرواور صبح وشام الله كى يا كى بولو ( ئزالايمان ) آیت نمبرآ تھد(۸) میں حضور رِنور ﷺ کے رسول شاہد (حاضروناظر ) مبشر

( خوشخمری سنانے والا ) اور نذیر ( ڈرسنانے والا ) ہونے کا ذکر ہے ہیرب آپ کی عظمت شان کے مختلف پہلو اورآپ کے کمالات کے عنوان ہیں۔ پھرآیت ویس

فرمایا گیا کمان عظمتوں کے عطا کرنے کا مقصد بدہے کہ ا.....ا \_ لوگوتم الله اورا سكے رسول پر ايمان لاؤ\_

۲.....رسول النُّدسلي النُّدعلية والدوسلم كي تو قير وتعظيم كرو\_ ٣.....الله کی یا کی صبح شام بولو یعنی اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔

کس قدر واضح اور دوٹوک انداز ہے اس حقیقت کے اظہار کا کہ

نی کریم ﷺ کے کمالات کاشرک ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ تو ایمان کی دلیل ہیں گویا ہے لوگونی کریم علیہ کی عظمتوں کو دیکھواور اللہ اوراس کے رسول یرایمان لے آؤ اللہ کے حبیب عظیم کے ان کمالات کود مکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ے کہ اللہ کے صبیب واقعی بے شل میں ۔ دوسر بے لوگوں سے متازیس یقینا اس لئے كديد كچھاور بيں \_ يد كچھاوركيا بين؟ رسول بين ،كس كےرسول بين جس نے انھیں پیکمالات دیجے ہیں، وہ اللہ معبود برحق اور خالق یکنا ہے۔ محبوب خدا عظیمی کے کمالات بیان فرمانے کا تقاضا ہی بیٹھا کہتم اللہ اوراس کے رسول برایمان ب آؤ\_اور جب ایمان لےآئے تو ایمان کا تقاضایہ ہے کہ اللہ کا رسول ہونے کے ناتے خصیں سب انسانوں سے زیا وہ قابل ادب واحتر ام اور لا کُل تعظیم و تکریم

سمجمو\_ پھر جبتم نے محبوب خدائلیہ کاحترام سکھ لیا تواس کا نقاضا ہےا نکاتھم مانو ، اوران کا سب ہے اہم تھم یہ ہے کہاہے اللہ کی بندگی اختیار کر داور صبح وشام اس کی تبییج و تبلیل کرتے رہو۔ ( یعنی نماز پڑھو ) کہاں پیدملعون فکر کہ''بشر کی ہی تعریف کرو بلکہاس میں بھی اختصار کرو'' کہ کہیں شرک نہ ہوجائے کہاں بیقر آنی اسلوب بیان کدائیان وعرفان وعمل کا سارا

دارومدار حضور برنور علية كمالات بريني كرديا كيا-

## مومن اورمنافق:

اب یہاں اس تکتے کی وضاحت کی جاتی ہے کہ مومن حضور برنور ﷺ کے کمالات وفضائل پر ایمان کیوں لاتے ہیں اور گویا منافق کیوں منکر ہیں سورہ احزاب کی طرف آ ہے۔ لَا النَّهَا النَّبَيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنِكَ هَا هِدا زَّ مُبَرِّهِو أَوَّ نَذِيْهِ أَن وَّ ذَاعِيسًا إلَى السُّلْسِهِ بِإِ ذُنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِينُواً ٥ وبشرالمؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيراً ٥

ترجمہ :اے غیب کی خبریں بتانے والے بے شک ہم نے شمهیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا اور اللہ کی

طرف اس کے حکم سے بلاتا اور جیکا دینے والا آفتاب \_ اور

ایمان والوں کوخوشخری دو کہان کیلئے اللہ کا ہر افضل ہے۔

د کھتے پہلی دو آیتوں میں اللہ کریم نے حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے

فضائل وکمالات بیان کئے اور تیسری آیت میں مومنوں پراللہ کے فضل کا ذکر فر مایا۔

مویا صبیب عظی پرتوالله کامیفنل کهالی ایسی بے مثال عظمتیں عطافر ما کیں اور مومنوں پراس کا میکرم کدان شانوں پرایمان لانے کی تو فیل بخشی \_ یقیناا پے نبی و

رمول ع کے بیشانیں اہل ایمان کے حق میں بھی مفید وبا برکت ہیں۔مثلاً حضور علی نی ورسول تو مومن آپ کی امت میں شمولیت ہے مشرف ب

حضور پر نور عظی شاہر تو موس مشہود لیعنی آپ کے مشاہرے میں۔ حضور عظيظة مبشرتو بشارتين مومنين كيلئه حضور عظيظة نذبريو مومن ذركرراه

راست پرر ہیں گے۔حضور علط داعی الی اللہ مومن مدعو حضو عليله مراجا منيرا تو مومن آپ ہے مستنير بقول اعلیٰ حضرت مومن *بەفرض کرتے رہیں گے۔*  حمک جھے یاتے ہیں سب یانے والے

مرادل بھی جیکارے جیکانے والے

مرکار ﷺ جیکا تے رہیں گے ،مومن حیکتے رہیں گےلہذا فضائل و كمالات نبوت كافيض الل ايمان كوجهي ببنجا تكركا فرول مشركول اورمنا فقول كيليح

ا نکار و بغض کی بنا پرلعنت ہی لعنت ۔ چ چو کر کے اپنادل ند بہلا کیں تو کیا کریں۔

نیز رسالت پرایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ انھیں اس اس شان سے رسول مانا جائے جوخدانے انھیں دے کر بھیجا ہے۔حضور علیه الصلوٰ ۃ والسلام کوخدا کا بھیجا ہوا تو مان لیا جائے مگر جس شان وعظمت کے ساتھ بھیجا ہے اس کا انکار کیا

جائے تو دراصل بیہ بھی رسالت کا افکار ہے۔ کاش حافظ سعیداوراس کے ہمنوااس پر غور کرتے اور ضدونفاق کوچھوڑ کرراوراست ٹرآ جاتے۔

☆.....☆.....☆







# فلفه اورسائنس كى نارسانى:

خداوند کریم نے کا نئات پیدا کی اور ذرے ذرے میں اپنی قدرت کے نشانات قائم کئے گر چونکہاں دنیائے فانی میں ممکن نہیں لہذاان لامحدود نشانات کے باوجوداس کےموجود،خالق،واحدو مکتا ہونے کا مسئلیقینی طور پڑھل نہیں ہوسکتا تھا۔رہ گئی عقل کہ وہ کچھ کا م آتی ،اس ہے بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوا بلکہ وہ لوگ جنھیں اپنی عقل پر ہزا ناز تھا انہوں نے زیادہ ٹھوکریں کھا کیں۔حقیقت ہیہ *ہے*کہ جتنی گراہیاں خالی عقل نے پھیلائی ہیں شایداتی بے عقلی نے بھی نہیں پھیلا کیں فلیفه عقلی نتائج کو منظم کرنے کا پروگرام لے کراٹھا۔ مگر عقل منظم ہوئی نہ فلیفہ۔ سائنس کا میدان اور بھی محدود تھا۔ لیتن تجرب ومشاہدہ ،ظاہر ہے فلے مار ساتھبرا توسائنس سے جارہ گری کی کیا تو قع ہوسکتی تھی۔ یہی وجہ ہے فلسفداور سائنس دونوں نے خدا کی تلاش میں بہت ہاتھ یاؤں مارے مگر کسی بھی حتمی ویقینی نتیجے پرنہیں چھج سکے یسی فلنفی وسائنندان نے کچھ کہااور کسی نے کچھ۔

### <u>نبوت اور معرفت خدا:</u>

میں قدرت کے جلوے دکھے رہا ہوتا ہے اب وہ عقل نارسا کی سرحد سے نکل جاتا ہے۔ اور وہم و مگمان کی ظلمات سے پار ہو جاتا ہے اب وہ'' سائنسی تج بوں اور مشاہدوں سے بالاتر ہوکر دانش ایمانی ہے آ راستہ ہوتا ہے اور نئے نئے تجر بے اور مشاہدات،مکاشفات وتجلیات سے بہرور ہوجاتا ہے۔حضورغوث پاک رضی اللہ عنۂفرماتے ہیں۔

> نَظُرْتُ رَالَى بِلادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخُوْدِ لَهْ عَلَى حُكُمِ التِّلْصَالِ

ترجمہ 'میں نے اللہ کے سارے شہر (خواہ وہ کہیں ہوں )اس طرح دیکھے ہیں جیے تھیلی پراکٹھے رائی کے دانے'۔

مومن کی نظر:

اب آئے حدیث پاک میں اس کی اصل تلاش کریں ۔ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوة والسلام ب\_

عَمَّا ہے۔ اِتَّقُوُ افْرَاسَةَ الْمُؤْرِمِنِ فَاِنَّةُ يُنْظُرُ بِمُوْرِ اللَّه

( ترخدي شريف كتاب الشعير مورة الحجرجلد عن ١٠١٠ المهجم الكيرعن الجالمة جلد ٨٠٠ ١٠ رقم ٢٠٩٧. مجمع الزوائد

كَابِ الرّبديابِ ماجاه في الفرارية جلد. ١٠ ص: ٣٧١)

ترجمہ: مومن کی فراست ہے ڈرووہ اللہ کے نور ہے دیکھتا ہے'۔

مویاعقل نبی کے دروازے پر حاضر ہوئی۔وہاں سے اسے نور خدال گیا۔ دیکھیئے ایک نے محض آ کھے۔ دیکھا۔ایک نے نظر کی عیک لگا کر ،ایک بہترین خور دبین

یا دوربین استعال کر رہا ہے۔ گمر فر مایئے ان میں سے کون می نظر اللہ کے نور کے

برابر ہے ۔اللہ والے ای نور خدا ہے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں منکرین اولیاء کی کرونبی، بے عقلی اور کورچشی دیکھتے جوعقیدہ حضور پرنور سیالیٹر عطافر مارہے ہیں انہیں اس کے لینے میں بھی انچکیا ہٹ ہی نہیں دوٹوک انکار ہے۔اور پھر حافظ سعید کی طرح كہلائيں'' اہل حديث'' كتا تضاد ہے۔ ہونا تو پیچا ہے تھا كه اس ارشاد عالى کی روشیٰ میں اپنے مومن ہونے کا جائزہ لیتے کے شخص کی ایمانی قوت کا امتحان لنے کے لئے بدایک کھلا معیار ہے۔ بدمانا کہ مجھا سے گنبگاراس معیار پر بورانہیں ارّ کتے ۔گرمیری قوم میں دا تا تیج بخش،خواجۂ بیب نواز ،حفرت فریدالدین گنج شكر ، محبوب اللي حضرت نظام الدين اولياء، حضرت بها وَالدين زكرياملمَاني ، حضرت سيدنا مجد دالف ثاني مصرت شاه ولي الله محدث وبلوي رضي الله عنهم جيسي عظیم شخصیات بھی ہیں۔ پھر ان کے بعد برصغیر یاک وہند نے آ فآب ولایت حضرت باواجي چورابي مصرت عمل العارفين سيالوي بشبنشاه لا ثاني على يوري، حضرت شیرر یانی شر قپوری فخر مهر چشت حضرت پیرسید مهرعلی شاه صاحب گولژوی کی نگاہ خارا شگاف کا نظارہ بھی کیاعلم عشق کی بلندیوں کوچھونے والے مجدد ملت الملحض ت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی کی نظر دور بین کے جلوے بھی و کیھے۔ اور اگر کوئی ان سب کا تفصیلی مطالعہ نہیں کرسکتا تو ان سب کے نقیب مکیم الامت حضرت علامه مجمدا قبال کی نظر کا حال دیکھے لےوہ فر ماتے ہیں۔ حادثہ جو کہ ابھی بردۂ افلاک میں ہے

تکس اس کا مرے اس سینئہ ادراک میں ہے

جو ہو بردے میں نہاں چھ بینا دکھ لیتی ہے زما نے کی طبیعت کا تقاضا دکھے لیتی ہے

می شود بردہ چشم بر کاہے گاہے دیدہ ام ہر دو جہال را یہ نگاہے گاہے

یعن میری آئے کا بردہ مبھی مبھی گھاس کے بیجے کی طرح بالکل باریک ہوجاتا ہے چنانچ بھی بھی ایہا بھی ہوا ہے کہ میں نے دونوں جہانوں کوایک ہی نظر

میں دیکھ لیا،خود بیفقیرآئ بھی وقت کے عظیم شاہو ارطریقت کے جلیل القدرشہریار حضورنقش لا ثانی علی یوری قدس مره کی خدمت میں سالہا سال زبرتر بیت ریا۔اور شب وروز اس کریم کی دورونز دیک دیکھنے والی نگاہوں کے مشاہدے مشاہرہ کرتا

رہا۔ پھران کے بعدان کے نورنظر (حضورنقٹہ نقش لاٹانی قدس سرہ) کی نظر بھی اس حدیث کےمضمون کی تجلباں دکھاتی رہی۔

#### ایمان کامعیار:

اور کو یا ایمان بر کھنے کا ایک معیار مذکور ہوا۔ہم گنہگار اس معیار بر پور نے نہیں ا ترتے۔ تاہم حدیث یا ک برایمان ہے۔اور بزرگان دین کواس مضمون حدیث کا سچامصداق جانتے ہیں۔اس کے برعکس جولوگ خدا کے نور سے دیکھنے والی نظر ہی کو

جمله معترضه کچھ طویل ہوگیا مختصریہ کہ حدیث یاک میں مومن کی شان

شرک سے تعبیر کرتے ہیں ان کا ایمان سے کیاتعلق ہوسکتا ہے۔ مویا الله کے نور ہے ( دور ونز دیک ) دیکھنا ( کامل ) مومن کی شان اوراللہ

والے( کامل)مومن

ہم حدیث پر ایمان رکھنے والے مشاہدے سے خالی ،ناقص مومن اور جواس معیار بی سے باغی مشکر وہ .......(خود فیصلہ کرلیں) قرب خداوندی کے اثر ات:

بات یہ مور ہی تھی کی نوٹ پاک رضی اللہ عنہ نے اللہ کے سارے شہروں کو و کیھنے کی بات کی ہے تو یہ بالکل حدیث شریف کے مطابق ہے۔ مگر دوسر کی حدیث پاک میں تو مزید تفصیل تھی ہے۔ (خدافر ما تا ہے )

> وَلاَ يَوُالُ عَشِدِى يَعَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَ افِلِ حَتَّى اَحْبَيْنَهُ فَإِذَا اَحْبَبُهُ هُ فَكَنَتُ شَهْعُهُ الَّذِى يَسْمَعُ إِبِهِ وَ بَصَرُهُ الَّذِى يَسْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّيْحِ يَبْطِ شَرِبِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِى يَشْشِقِ بِهَا الْحَ (عارى البِيدِ تاباراتان) بالواشِي

ترجمہ: ''اورنوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتارہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں توجب اسے محبوب بنالیتا ہوں تواس کا کان ہوجاتا ہوں جس سے دہ منتا ہےاوراس کی آنکھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ دیکھاہے۔اوراس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں

، ہوجا تا ہوں جس ہے وہ چلتا ہے''۔ مشہور مفسر قر آن امام فخر الدین رازی علیہ الرحمة کی تغییر کے مطابق خدا کا

مسہور مسرفر ان اہام محرالہ بن رازی علیہ اسرمة کی بیر سے مطاب کا عداق نور جلال جب بندهٔ مقرب کا کان ہوجاتا ہے تو وہ قریب و دور کی آوازیں سنتا ہے اور جب اس کی آنکھ ہوجاتا ہے۔ تو قریب ودور دیکھتا ہے۔ جب وہ نوراس کا ہاتھ ہوجاتا ہے۔تووہ بخت زمین میں بھی تصرف کی قدرت رکھے گا اور زم زمین میں بھی

> اورقریب بھی اور دوریر بھی۔(تغیر بیر) عقل ت<u>ىرە كاعلاج:</u>

جب کثرت نوافل ہے کوئی ولی قرب خداوندی پر فائز ہو کرمجوب ہوجا تا ہے تو خدا کے نور جلال سے وہ قریب و دور کی اشیاء دیکھ لیتا ہے،قریب و دور کی

آوازین کی لیتا ہے، قریب ورور کے مقامات پر تصرف کر سکتا ہے۔ اور قریب ورور ک مسافتیں آ نافانا طے کریا تا ہے۔ حقیقت یمی ہے کہ عقل تیرہ کی ظلمت فکر کا علاج ای نورجلال ہے ممکن ہے، کسی اور طرح نہیں۔ چنانچے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ظہور جس دور میں ہوا، عالم اسلام کے دور دراز گوشوں تک معتزله کی نایاک کاوشوں سے فلسفۂ لونان کی تاریکیاں چیل چکی تھیں ۔اس کا مداواعلائے اسلام نے بہت حد تک کیا۔امام غزالی نے فلفے سے فلفے کارد کیاادرعقل کوسب سے بزی فیصلہ کن طاقت بیجھنے کے خلاف عقلی دلائل کے انبار لگادیئے۔امام فخرالدین رازی نے بھی وحی نبوت کے مقالبے میں عقل کی کمزوریوں کی خوب وضاحت کی تگریہ گویا علم بمقابله علم ياعقل بمقابله عقل كي صورت بقى \_ان دلاكل كويز هدكر آ دي خاموش تو

ہوجاتا تقالیکن مطمئن نہیں ہوسکتا تھا۔حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی برتری محض علمی وعقلی ولائل سے ثابت نہیں کی بلکہ کرامات اور تصرفات کی موسلادهار بارش ہے ذہنوں ہے فلسفیانہ ظلماتی فکر کے داغ دھو ڈالے ۔ آپ کی برکت سے یوں محسول ہونے لگا کہ رات کی سیابی ختم ہوگی اور دن اپنی پوری

تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگیا ہے۔ ذہنی وسواس ، گومگو کی کیفیت ،اضطراب قلب

توحيداورمحبوبان خداكے كمالات جاتار ہااور جسے جے حضورغوث اعظم رضی الله عند نے دیکھے لیا، وہ سرایا تو حید، سرایا ا پیان اور سرایاعشق ومستی بن گیا۔ آپ جانتے میں کہ حضرت عی<sup>ن</sup>ی ابن مریم <sup>بلی</sup>ما<sup>ارا</sup> ا کے زیانے میں فلیفہ کویٹان کس عروج پر تھا سقراط، اقلاطون وارسطوجیسے

فلاسفيكاكس قدر شورتفاعلم وحكمت كاس شورميس جناب عيسى عليه السلام كوالي معجزات بےنوازا گیا جنہوں نے علم وحکمت کےان تمام شوریدہ سرمدعیوں کو خاک بر کردیا۔جو کام ان کی نظر میں نامکن تھے ،اللہ کے پینجبر نے انہیں مکن کر دکھایا۔مثلاً ان کے نزدیکے مٹی کی مورت میں بھونک مارکراہے تج کج کا پرندہ

بنادینا نامکن تھا، بوئنی کسی مردے کازندہ کرنا بھی، بلکہ مادرزاداندھے کواکھیارا کرنا اور برص کے مریض کوشفا بخشا بھی خارج از امکان تھا۔ گھروں کے اندر کے غیب جاننا بھی ان کے علم و حکمت پرمحال تھا۔حصرت عیسیٰ علیه السلام نے اللہ کے اذن ہے جب بیسب کچھ کر دکھایا۔ مثلاً ان کومعلوم ہو گیا کدان کے فضل دکمال ہے آ گے بھی کئی در ہے ایسے ہیں جن تک ان کی رسا کی نہیں بلکہ وہ جوان کے تصور سے بھی وراءالوریٰ ہیں ۔ نبی کے مجزات دیکھ کرانل انصاف اللہ کی بکیا قدرتوں پر ا بمان لے آئے اور پوری طرح مطمئن ہو گئے۔فلفہ ذبن کو جب تاریک کرتا ہے

تو اس کا شافی جواب علت ومعلول کی بحث نہیں ہوتی بلکہ اطمینان قلب ہے جو دلائل سے زیادہ علمی مشاہرے ہے تعلق رکھتا ہے۔ غوث یاک نے کیا کیا: حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عنه نے فلیفے کا جواب ای انداز میں

ریہ . شلا آپ مئلہ تقدیر وغیرہ پروعظ فرمارے تھے اور بتارے تھے کہ اللہ نہ جا ہے تو

کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ای اثنا میں ایک اژ دھانمودار ہوتا ہے مگر آپ پر

ذ را سا بھی خوف و ہراس طاری نہیں ہوتا اور آپ کی روانی گفتار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ آپ کے جم یاک کے گرد لیٹنا شروع ہوجاتا ہے،آپ ای میموئی ہے سلسلہ وعظ جاری رکھتے ہیں ۔وہ اپنی زبان آپ کی زبان مبارک کے سامنے لے آتا ہے گراستقامت کا یہ پہاڑ جنبش تک نہیں کرتا۔ پھر چندلمحات کے بعدوہ ای طرح ادھڑتا جاتا ہے اور غائب ہوجاتا ہے، یہاں نداس کے آنے کا اثر ، نہ جانے کااٹر۔وعظ کے بعداس منظر کی حکمت پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہوہ میرے بیان کی عملی تشریح بن کے آیا تھا۔ گویااگر اژدھا نہ آتا تو محض دلائل و تیا سات ہوتے تواطمینان قلب نہ ہوتا ادراللہ کے قادرمطلق ہونے یہ دل نہ جما<sub>۔</sub> سانپ نے آ کرعملا سمجھا دیا کہ واقعی خدا کی تقدیر کے مقابلے میں بڑے سے بروا ا ژ دھا بھی بےضرراور چھوٹے ہے کیڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتااور اللہ کے چاہے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ زبانی وتحریری دلائل ہے آ دمی بعض دفعہ خاموش ہوجا تا ہے مگر دل کا خلجان کسی عملی مشاہدے کے بغیر نہیں جا تا۔ دنیا میں تو الله نظر نہیں آتا اور کوئی کسی کواللہ د کھانہیں سکتا تاہم جب اس کی قدرت کے ایسے مظا ہرآ تکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو یوں محسوں ہوتا ہے جیسے انہوں نے اللہ بی کود کھ لیا ہے بعنی ان کواپیارانخ ایمان مل جاتا ہے کہ قطعاً ذراسا شبہمی نہیں رہتا۔ صوفیاء کے ہاں یہی ایمان واطمینان کا سودا ہے جوان کے خالفین کے پائنہیں،اس لئے اکبرالیآ بادی نے فرمایا ہے:

نہ کتابوں ہے، نہ کانچ کے ہے درسے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظرے پیدا

#### <u>. פנסנפנ</u>

اب چرجملہ محترضہ کے طور پر ایک بات کہتا ہوں معتر لہ جوفلف یہ یان ہے متاثر تھے ، کی بات کہتا ہوں معتر لہ جوفلف یونان سے متاثر تھے ، کی بات کچھوڑ ہے۔ سائنس اور فلف کے کو جودہ دور میں بہت سے ذہنوں میں یکی خلجان ہے اور حقیقت بہہے کہ انگریزوں کے منحوں دور میں ان جیسے مضامین کا تعارف مسلمانوں اور ہندوکوں کی بھلائی کی نبیت سے نہیں خا بلکہ انہیں اپنے اسپے نہ جب کے بارے میں شکوک و جبہات اور احساس ممتری میں جتلا کریا مقصود تھا اور اعمیں کوئی شک نہیں کہا گریزاس مقصد میں بہت صدتک کا میاب بھی ہوگے اور اہل ہندکو فہ جب کے بارے میں جس ڈگریر چلانا چاہتے تھے ، ان میں جب یہت سول کو چلالیا۔ یقول اکبر علیا الرحمة:

کہاں کے مسلم، کہاں کے ہندو، بھلائی میں سب نے اگلی رسیں عقید ہے سب کے ہیں تین تیرہ، نہ گیارھویں ہے نہاشٹی ہے

موجودہ فلسفہ موجودہ نفسیات، ہائیالو تی ،کیمشری،فزکس دغیرہ پڑھنے یا پڑھانے والے کتنے ایسے ہیں جوفکری ظلمات سے محفوظ ہوں۔اسلام کا نام چھوڑ تا لینی تھلم کھلاا اسلام ترک کرنا آسان نہیں تھا تو کسی نے دل کوخوش کرنے کیلئے نیجری

پی سے رہے ہے۔ یعنی تھلم کھلا اسلام ترک کرنا آسان نہیں تھا تو کسی نے دل کوخش کرنے کیلئے نیچری ند بہب ایجاد کرلیا کسی نے اہل قرآن یا پرویزی کانا م افقیار کیا۔ بیسب کیوں تھا؟ میجرات کی عظلی تو جیبر نہیں مل رہی فرشتوں ،حوروں کا وجود کیوکر فابت کریں۔

حالانکہ بدنصیب اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ حقائق غیبیہ کاعقل سے ادراک ہمارے بس سے باہر ہے۔ عالم غیب کا تعارف صرف نبی (علیہ السلام) کراسکتا ہے اور بیاسی کی منصی ذرد داری ہے۔ نبی (علیہ السلام) ماورائی اور غیبی حقائق کو کھل

آ تکھوں ہے دیکھتا ہے اور اس کی زبان پر جھوٹ نہیں آسکا۔ نبی کی نبوت کی سب

ے بڑی دلیل اس کا سابقہ کردار اور خصوصاً اس کا الصادق والا مین ہونا ہوتا ہوتا ہے۔ بین جب بی جموف بول بی نہیں سکتا تو عالم شہادت یا عالم غیب کے بارے میں وہ جو گواہی بھی دے ، جموثی نہیں ہو سکتی ۔ اب اگر ہماری عقل میں جنت و

میں وہ جو لواہی بھی دے ، بھوی ہیں ہوسی ۔اب اسر ہماری ں یں بت و دوزخ ،عرش ولامکال ،حور و ملک ،عذاب قبر وآخرت جیسی چیزیں نہیں آسکتیں تو قصور ہماری عقل کا ہے۔جس کی عقل عام انسانی عقلوں سے اور جن کا مشاہدہ

قصور ہماری عقل کا ہے۔جس کی عقل عام انسانی عقلوں سے اور جن کا مشاہدہ دوسروں کے مشاہدوں سے بہت تو می ہوتا ہے، وہ ان غیبی حقائق کو اس خرح ہم اپنے سامنے کی چیز وں کود کھتے ہیں اور اگروہ ان غیبی حقائق کا اظہار کرتے ہیں تو یقینا حق ہے انسانی تجربے کے مطابق ان کی زبان پر جھوٹ

آ بی نہیں سکتا \_ ا**نکار کی و**جیہ:

<u>نکار کی وجہ:</u> غور کیجیج تھائق کا اٹکار جہاں بھی ہے،اس کی ایک بنیادی وجہ خداوند کریم

جل مجدہ کی قدرت کا ملہ ہے اٹکاریا شک وشبر کی کیفیت ہے۔ پھراس اٹکاریا گو گو کی کیفیت کا سبب دور حاضر کے بنورعلوم کا مطالعہ یا کی شتی و بدنصیب کی صحبت ہے، چنانچہ پرویز کی اور نیچری ہی نہیں ، وہائی بھی جنہیں اٹل حدیث ہونے کا دعویٰ ہے، خدا کی قدرت پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے۔ یا در ہے جن لوگوں نے قرآنی مجرات کو شلیم نہیں کیا ، انہیں اپنے خیال میں ناممکن جانا یعنی معاذ اللہ یہ بجھا کہ خدا

ہے، خدا کی قدرت پر پوری طرح یعین ہیں رہتے۔یا در ہے، بن یو یوں ہے در ان مجرات کو استہم ہیں کہ ان مجرات کو سلیم ہیں کہ ان سالیم ہیں کہ اند ہے تھے کہ خدا مجرات کو سلیم ہیں کہ اند ہے تھے کہ خدا بھی اس چیز پر قادر نہیں۔مثلاً ان کے خیال میں ابراہیم علیہ السلام پر آگر آرنہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے خیال میں معاذ اللہ خدا بھی الیا نہیں کر سکتا ہے ہی علیہ السلام نے مرد نے زندہ نہیں کے کیونکہ ان کے نزد یک معاذ اللہ خدا بھی مرد نے زندہ نہیں کر سکتا۔ (جیسا کہ او یک می قدا میں آھے)

ہاں ہاں !اب آ ہے ان لوگوں کے انکار کی طرف جنہوں نے بظاہر نیر یوں کی طرح مقل ہی کوسب سے بدی قوت حاکمہ نہیں مانا اور جنہوں نے بظاہریرویزیوں کی طرح حدیث کا انکارنہیں کیا۔ پیکون ہیں؟ یہ ہیں اہل حدیث کہلانے والے۔ بزرگان دین کے تصرفات وکرامات سے ان کا اٹکاربھی دراصل اللہ ذوالجلال کی قدرت کا ملہ وواسطہ کے انکار برجنی ہے۔مثلاً مشہور بات ہے کہ حضور غوے اعظم رضی اللہ عند نے وولی ہوئی کشتی تر ائی۔ماننے والول كامقصديكي ہوتا ہے کہاللہ کی قدرت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ظاہر ہوئی ہےاور کارساز حقیقی اللہ نے اپنے محبوب بندے کو بیقوت عطافر مائی۔اس کرامت کے منکرین بھی عقل کے مارے ، خلجان میں الجھے ، نور وابیان سے محروم ، کومگو کی کیفیت ہے دوجار ،سرایا اضطراب والتہاب ہیں اور سیح دل ہے بیرایمان نہیں رکھتے کہ خداجھی معاذ اللہ ڈو بی کشتی ساحل آشنا کرسکتا ہے۔اگر یچے دل سے اللہ کی قدرت پریقین رکھتے تو ڈو بی کشتی کے دوبارہ تیرنے کا اٹکار نہ کرتے۔ كرامات غوث:

بېر حال ا نکار جمل قتم کا بھی ہواور جس بنیاد پر بھی ہو،اس کا از الدمجوبان خدا کے کمالات وتصرفات سے بخو بی ہوسکتا ہے۔ چتانچے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں لاعلاح بیمارلائے جائے قوہاتھے پھیرتے ہی وہ تندرست ہو جاتے ۔ایا چی آتے تو ایک نظر میں سیجے وسالم ہوجاتے ۔فلفی اپنی آٹھوں سے دیکھتا تو دم بخو درہ جاتا اور سرتسلیم ٹم کرنے کے سواکوئی چارہ نہ دیکھتا ۔فتنہ اعتز ال جس

نے عوام خواص کو بری طَرح جَكْر رکھاتھا، آپ کے تصرفات کے سامنے دم نہ مار سکا بار بارسو چئے میدکتنا مشکل کام تھا۔ اگر دین و نہ بب کی برکھ کا معیار عقل ناتھی ہی کو

تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات بنالیا جائے۔ای سے صفات خداوندی کا معاذ اللہ تعین کیا جائے ، یہی'' وحی الہام'' کی حقیقت مجھنے ادر بیان کرنے کی مجاز کر دی گئی ہو،ای کو آخرت کی لا نیخل گھیاں سلجھانے کی شہدے دی جائے ۔ یہی دوزخ کی حسی یا معاذ اللہ معنوی آ گ کا راز کھول رہی ہوتو وہ دین جے اللہ اپنے انبیاءعلیہم السلام کے ذریعے بھیجار ہا ہے۔اس کا کیا حال ہوگا۔عقل ناتھ تو پہلے ہی تھی ،اب اسے سرکش بھی بنادیا گیا تو تیجہ بہ نکلا ،نماز روزے کے ظا**مری وجود کے با وجود حلاوت ایمان سے دل خا**لی ہوتے گئے ۔ بیتھاوہ وقت جب حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا پوتا اور شہید کر بلا رضی اللہ عنہ کا نواسہ اینے آباواجداد کی طرح دین بچانے کیلئے میدان میں نگل آیا اور پھر د نیانے اس کی مسحانفسی کا انداز کھلی آ تکھوں ہے دیکھا۔ بظاہر جس دین کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی ادر جس طوفان کو بڑے بڑے علاو فضلاء دمتنگلمین نہ روک سکے تھے،اس نے روک کر دکھا دیا۔اس نے دنیا کی بی نہیں ،دین کی بھی فریاد سی ای لئے تواہے'غوث اعظم' کہتے ہیں۔اس نے دلوں سے چون و چرا کی ظلمات نکال کر دوبارہ انہیں ایمان کے نور ہے روٹن وتا بندہ کر دیا ، کیونکہ اسے تحض تجدید دین کے لئے نہیں بلکہ احیاء دین کیلئے تیار کیا گیا تھا، چنانچیز' محی الدین'' کہلایا، ہاں ہاں اس کا نام عبدالقادر جیلانی تھا گر یہ عبدالقادر قدرت نما بھی تھا۔ اس نے چند برائیوں کی میڑی ہی یارنہیں لگائی ،دین کا بیز ابھی کنارے لگا دیا۔اسلئے حضور برنور شافع بوم النثورسيد عالم نورمجسم علي كاس وارث كا ثاني اس كے بعد كہاں آیا۔ کتنی کثیراس کی کرامات تھیں ، کتنے عجیب اس کے تصرفات تھے ، کتنے گونا گوں اس کے کمالات تھے،آج بھی اس کی حکومت ای طرح ہے،آج بھی اس کا فیض جاری وساری ہے،آج بھی اہل دل اس کے مدح خواں ہیں ،آج بھی بادشاہ اس

کے بھکاری ہیں ،آج بھی میغوث الاغیاث ہے،قطب الاقطاب ہے،فردالافراد ہے،سیدالاسیاد ہے،اور بقول شخ محقق سلطان السلاطین ہے۔آج بھی اس دین کو زندہ کرنے والے کا منصب قائم ،آج بھی محتاجوں کے لئے اس کا دروازہ کھلا ہے،آج بھی بیکسیانِ زمانداس سے فریاد کرتے ہیں۔آج بھی رحمۃ للتعلمین علیق کا فرونہ کا کو رفظر سب کی جھولی بھرتا ہے۔ چھوڑ کم نظر اعدائ دین کو،اورسنوکی الدین خود کیا فرماتا ہے۔۔۔۔ ہال ہال ہیووی کی الدین ہے جو سرور دین میں کا فاوارث کالل ہے اور الصادق والا مین کے جلوہ ہائے سیرت ہے متعیر ہونے کی وجہ ہے۔ بھی اس کے اور الصادق والا مین کے جلوہ ہائے سیرت ہے متعیر ہونے کی وجہ ہے۔ بھی اس کے اور الصادق والا مین کے جلوہ ہائے سیرت ہے متعیر ہونے کی وجہ ہے۔ بھی اس

کیا قرماتا ہے .... بال ہال ہودہی کا الدین ہے جو سرور در ن بیصیعہ و دارت ہ س ہے اور الصادق و الا بین کے جلوہ ہائے سیرت ہے مستیر ہونے کی وجہ ہے بھی اس کی زبان پر بھی جھوٹ نہیں آ سکا اور بھی وہ کی الدین ہے جس کے صدق کی بلکی ی بیفار کے سامنے ساٹھ ڈاکوؤں کے فتق و فجور نے جھیار ڈال دیئے تھے۔خدا گواہ ہے اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا ،اس نے بھی امانت میں خیانت نہیں کی ،اس نے سمی کو دھوکا نہیں دیا ،اس نے بھی مصلحت دنیا پر مصلحت دینی کو قربان نہیں کیا۔ ہاں

ہاں وہ این دور کا امام السادقین ہے این دور کا وہی امام السادقین فرماتا ہے: مَنِ اسْتَعَفَاتُ بِنَى فِيْ كُوْرَهُ إِكَشَفْتُ عَنْهُ وَ مُنْ نَادى باشىمِنْ فِنْ شِنَدَةٍ فُرِيْجَتُ عَنْهُ وَمُنْ نَوَسُلَ ّ اللَّي اللَّهِ فِيْ

حَاجَةٍ قَصَيْتُ حَاجَتُهُ ( التِه الراد فيره) ترجمه: جو كمي مصيب من جمع سے فرياد كرے ميں اسے ال سے دور كردوں گا اور جو كمي تتى ميں ميرانا م كيكر جمعے ليكارے،

ا ہے کشاکش دوں گا اور جو کمی ضرورت میں اللہ کی بارگاہ میں میراوسیلہ بیش کرے،اس کی ضرورت پوری کردی جائے گا۔ مى الدين نے مج فرمايا اور الل دين نے مج جانا ، چنانچه آج تک مصائب و آمام میں آپ کانام یکاراجاتا ہے۔ علینی حالت میں آپ سے فریاد کی جاتی ہے۔ فیض حاری:

صدیال گزرگئیں اورآپ کے نام کی دہائی جاری ہے، مجددین ومحدثین، صوفياء و عارفين ،مشائخ ومريدين ،كاملين ومتكلمين ،امراء وسلاطين ،سب اس

آ ستانے کے بھکاری،سبان کی نگاہ فیض کے پروردہ،سبان کی دھگیری کے

گواہ ،کون ہے جوان کے دام زلف کا اسر نہیں ،کون ہے جوان کے لطف عام کا فقیز میں ،اللہ کے عارفوں ہی نے نہیں ،ان عارفوں کے بادشاہوں نے انہیں کس

طرح يكارا، ملا حظه فرما يئے سلطان الهندخواجيغريب نو از رضي الله تعالى عند كي يكار: يا غوث معظم نورمدي ، مختار نبي ،مختار خدا!!

سلطان دو عالم قطب عُلیٰ ،حیراں زجلالت ارض و سا

در بزم نی عالیشانی ،ستار عیوب مریدانی در ملک ولایت سلطانی ،اے منبع فضل و جودوسخا

چوں پائے نی شد ناج سرت ،ناج ہمہ عالم شد قدمت اقطاب جهال در پیش درت افتاده چوپیش شاه گدا

معین که غلام نام توشد در بوزه گر اکرام تو شد شد خواجه ازال که غلام تو شد ،دارد طلب تتلیم و رضا

ا)....... یا غوث اعظم! آپ ہدایت کے نور ،اللہ اور نبی کی بارگا ہوں کے متبول و

پندیده ، دو جهال میں (مارے) باوشاه ، بلند مرتبه قطب میں ، اور زمین وآسان آ ب كى عظمت شان يەجىران بي -

٢)......ا فضل وسخا كے منبع! نبي كريم عليه الصلو ة والتسليم كى بارگاه ميں آپ كو برى عزت حاصل ہے،آپ اپنے مريدوں كے عيب بهت زيادہ چھپانے والے ہیں، ملک ولایت کے باوشاہ ہیں۔

٣)...... چونكه نى اكرم علي كايائ مبارك آپ كسركا تاج ب-اس ك آپ کا پائے مبارک تمام جہان کا تاج ہے۔ ( یعنی جس کے سریر آپ کا نورانی قدم آ گیا ، وہ شا ججہان بن گیا ) دنیا مجر کے قطب آپ کے دروازے کے سامنے بول

کھڑے ہیں جیسے بادشاہ کےسامنے فقیر۔ م) ......معین الدین آپ کے نام پاک کا غلام اور سخاوت کا بھکاری بن گیا۔

چونکہ یہ آپ کا غلام (اور بھکاری)ہےای لئے خواجہ بن گیا ( لینی لوگ جو جھے خواجہ معين الدين كہتے ہيں اس كى وجديہ ب كدمين آپ كاغلام ہوں )-

ببر حال یہ غلام آپ سے مقام تسلیم ورضا مانگآ ہے ( یعنی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے اللہ کی رضا کے سامنے سرا پاتشلیم ورضا ہوتا ہے اور پکار اٹھتا ہے مرض مولی از ہمہاولی) یہ ہیں نظریات ہندوستان کے لاکھوں مشرکوں کوتو حید سکھانے والے اور

ان کے فکر ونظر کوشرک ہے نجات دلانے والےخواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ ے \_ کاش لشکر طبیب کا امیر خالص تو حید کو مجھے سکتا اور ان بزرگوں کا در بوزہ گربن کرنشہ ً

173

تشریف لائے تو شرک زار ہند میں قرآنی دستور لائے ،ایمان کا نور لائے ،تو حید کا ولولہ لائے ، اور نعرہ غوثیہ لائے۔

نعرہ غوثیہ کے بارے میں طبیعت متلاتی ہوتو آؤ حدیث صحیح کا شریت

پلائیں۔ارشادنبوی علیہالصلو ۃ والسلام ہے۔ إِذَانْفُلَتَتُ دَابَةُ أَحُدُ كُمْ فَلْيُنَادِ أَعِيْنُوْنِي يَا عِبَادُ اللَّهِ

(حصن حمين مترجم ص ١٤٥) ترجمہ: جبتم میں ہے کی کا جانور بھاگ جائے تو وہ

یکارے،اےاللہ کے بندومیری امداد کرو۔

شارح مسلم امام نووی علیہ الرحمہ نے اسے مجرب بتایا تو جب باعما داللہ شرکنہیں تو یاغو ٹ اعظم شرک کیوں؟ اورا گرمزیدتسلی جا ہے اورا گرمزیداطمینان مقصود ہے تو درج ذیل آیت برغور فر مالیجئے۔

> راتشمنا وَدِلِينِكُمُ السُّلُّهُ وَ رُمْسُؤُلُهُ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا الَّذِيْنَ ^يقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْ تَوْنَ الزَّكُوةَ وُهُمُ رَاكِمُونَ٥

ترجمہ: تنمہا رے دوست نہیں محر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اورز کو ۃ دیتے ہیں اور اللہ

كحفور جھكے ہوئے ہيں۔(كنزالا يان)

مختصریہ کہ اللہ والوں کو ہم پکارتے ہیں تو محض وسیلہ بجھ کرنہ کہ کار ساز حقیق جان کر اور یہ پکارنا بھی ہمیں کتاب وسنت کے حکم ہے ہی ہے یو نمی انہیں مددگار مانے ہیں تو اس لئے کہ وہ مددگا رحقیق کے نائب اور مظہر ہیں اور می عقیدہ بھی ہمیں کتاب وسنت ہی ہے ملا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مومنوں کا مددگا رفر مائے اور کوئی اے شرک بتائے تو بیاللہ ہے لڑائی ہے، رسول اللہ سیاللہ اللہ کے بندوں کو بکارنے کا حکم دیں اور کوئی سرتائی کرے، تو بیا بمان نیس کفرے۔

پ اب آخر میں بطور تیرک حضور سید ناخوث اعظم رضی اللہ عند کے دووا تعات لکھے جاتے ہیں ۔ جن سے کچھ اندازہ ہوجائے گا کہ آپ کے تصرفات و کرامات نے الحاد و کفر کے مقابلے میں اسلام وایمان کوکس طرح فائدہ پینچایا۔

ا .....اسرار الطالبين ميں ہے كہ ايك دن حضرت غوث الاعظم رضى الله عندا يك وين حضرت غوث الاعظم رضى الله عندا يك محط ہے گر رر ہے بتے كہ ايك مسلمان اور عيسائى آپى ميں جھر رہے تتے ہے آپ نے جھڑے كى وجہ بوچھى تو مسلمان نے عرض كيا حضور والا! به عيسائى كہتا ہے كہ ہما رہے ہى حضرت عيسى عليہ السلام تمہا رہے ہى ياك حضرت محمد مصطف ميں اور ميں كہتا ہوں بلكہ ہما رہے نى ياك علیق سب افضل ہيں اور ميں كہتا ہوں بلكہ ہما رہے نى ياك علیق سب افضل ہيں۔

یین کر حفزت غوث اعظم رضی الله عند نے عیسائی سے فرمایا کہ تبہار ب پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ عیسائی نے جواب ویا کہ جمارے نبی علیہ السلام مردول کو زندہ کردیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا

إنسِّى كشستُ بِنَبِسِيِّ بُـلْ مِنْ أَتُبَاعِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ إِنْ

أخييت ميتا أتؤرمن بنينا محمد

رِ جمه: ( میں نی نہیں ہوں بلکہ سرور کا نئات حفزت محمد علیہ

کا تابع اورغلام ہوں۔،اگریش مردے کوزندہ کردوں تو کیا

تم ہارے نبی پاک محم مصطفیٰ علی کے ایمان لے آؤ گئے۔

توعیسائی نے جواب دیا جی ہاں،آپ نے فرمایاتم مجھے بہت ہی برانی قبر د کھاؤ تا کہتم کو ہمارے نی کریم علیہ الصلوٰ ق والتسلیم کی فضلیت کا یقین ہو جائے۔ سوآپ کوایک کہنر قبر دکھائی گئی۔ آپ نے فرمایا که '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ

زندہ کرتے وقت کیا کلام فرماتے تھے۔اس نے عرض کیا تم پاؤونِ اللیر (اٹھ اللہ کے

مم سے) آب نے ارشادفر مایا إِنَّ صَاحِبُ الْفَهْرِ كَا نَ مُغَنِيًّا فِي الدُّنْيَا إِنْ اَدُدْتُ

أَنْ أُخِيبُهُ مُعَنِيثًا قَانًا مُجِبَّتِ لَكُ

يەماحب قبردنيا مى كوياتھا،اگرتو چائے توبى قبرے كا تابى ا مع عيما ألى في جواب ديا تعك ب- من يمي حابة ابول،

فَتَوُ بَيْنَهُ إِلَى ٱلْفَيْرِو قَالُ فَهَمِ إِ ذُلِي (پس آپ قبر کی طرف متوجہ وے اور کہا کہ میرے حکم سے اٹھ) فَا نُشُقُّ الْقَبُرُ وَ فَامَ الْمُسِّتُ حَبًّا مُعَنِيًّا

(پى قېرشق موئى ادرمرده زنده موكرگاتا موايا برنكل آيا) جب عیمائی نے آپ کی بیرامت اور مارے نی اگرم علیہ کی

176 تو حيداورمجبوبان خداكے كمالات فَضَيِلت وَيَهِي أَنْسَلَمَ عَلَى يَدِ الْعُؤْثِ ٱلاعْظَمِ رضى الله عنه (توصرت

غوث اعظم رضى الدعندك دست مبارك يرمشرف باسلام جوا-(سرتغوث الثقلين بحواله تفريح الخاطر)

نوے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام فَمْ بِإَذْ نِ اللّٰهُ فرماتے تھے تا کہ بعد میں انہیں خدا

ماننے والے عیسائیوں کا رو ہو، کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے جس کا ذاتی کمال ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال خدا کے فضل سے تھا ذاتی نہیں ۔حضرت غوث

اعظم رضی الله عنه کا فرما نااٹھ میرے تھم ہے،اس ہے معاذ اللہ آپ کی مرادینہیں تھی کی پیمیرا ذاتی کمال ہے، بلکہ مرادیتھی کہ میں بی آخرالزمان ﷺ کا نائب و

وارث ہوں اوراس اعتبارے میرااذن حضور علیہ کااذن ہے اور حضور اللہ کے

آخری نبی اور رسول وخلیفہ اعظم ہیں اس لئے آپ کا اذن اللہ کا اذن ہے۔لہذا اللہ کے کمالات قدرت کا ظہوراس کے حبیب کریم سیالتے اوران کے اولیائے امت کے ذریعے سے ہوگا، بیگو یا اسلام کی طرف دعوت تھی یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذربعہ صرف دین اسلام ہے جس کے سیے مبلغ اولیائے کرام اللہ کی طرف سے صاحب اذن ہیں، نیز پھراس حدیث کو پڑھنے کہ میں اس کی زبان ہوجا تا ہوں

جس ہےوہ بندؤ مقرب بول ہے، (زبان بندے کی کلام رب کا) ایک عیسائی کو بیہ كتة ذبن نشين كرانے كيليح كه اب عيسائيت قرب خداوندى كا ذريعينيں بلكه اسلام ہے، بیا نداز نہایت مناسب بلکہ ضروری تھا۔ علاوہ ازیں اولیاء کرام کی بارگاہ

خداوندی میں وجا ہت بھی اس سے ظا ہر ہوتی ہے۔ کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ا گرفتم باؤنِ الله فرماتے تو آپ کے سامنے بعد میں آنے والے تلیث کے قائل عيها كي تنف اورحضورغوث اعظم نے قم باذنی فرمایا تو آپ كے سامنے بعد ميں آنے

والے گتاخان اولیاء بھی تھے۔

۲..... ﷺ الثيوخ شہاب الدين عمر سهرور دي نور الله مرقد و، فرماتے ہيں كه ميں اينے عالم شباب میں علم کلام میں بہت مشغول رہتا تھا اور اس فن کی بہت ی کتا ہیں بھی

میں نے از برکر لی تھیں، میرے م بزرگوار حضرت ابوالنجیب عبدالقادر سہرور دی رحمة

اللّه عليه علم كلام ميں كثرت ہے مشغول ہونے ہے منع فرماتے تھے۔ آخرا يک روزوہ

مجھے حصّرت محبوب سجانی ،غوث صعرانی شاہ جیلانی قدس سر ہ النورانی کی خدمت میں

لے گئے اور حاضر ہوکر عرض کیا'' بندہ نواز بیمیرا بھتیجا ہے اور ہمیشہ علم کلام میں ہی

مشغول رہتا ہے، میں نے کتابوں کے پڑھنے سے کئی مرتبہ منع کیا ہے۔ان کے عرض کرنے پرحفزت نے مجھ سے فرمایا''اس فن کی تم نے کوئی کتاب پڑھی ہے'

میں نے کابول کے نام بتائے تو آپ نے اپنادست مبارک میرے سینے بررکھا جس سے مجھے ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا ایک لفظ بھی یاد ندر ہااور میرے دل

ے اس علم کے تمام مضمون نسیا منسیا ہو مجئے اور اللہ تعالیٰ نے ای وقت میرے سینے من علم لد في مجرديا - (يرة غوث التقلين بحواله بجة الاسرار)

جھے علم فلسفہ میں بہت دلچہ پی تھی اور اس علم کی کتابیں پڑھ پڑھ کرمیرے خیالات بھی فلسفيانه و مح تقر ايك دن من فلسفه ك كتاب التح من لئے سيد ناغوث اعظم كى

فدمت میں حاضر ہوا۔آب نے مجھے دی محتے ہی فرمایا:

''منصور ریکاب تیرابراسانمی ہےاہے چھوڑ دے''

مجھے اس کتاب اور اس کے مندر جات سے بڑی دلچیں تھی، میں نے حضرت كارشاد كتعميل من تأمل كيا،آپ في فرمايا: "اسے کھولو" میں نے کتاب کھولی تو دیکھاتمام حروف غائب ہیں اوروہ

اوراس کی ورق گردانی کرتے ہوئے فر ماما:

" ربو فضائل قرآنی کی کتاب ہاورابن الغریس کی تصنیف ہے"

میں نے اب جواس کتاب کودیکھا تونی الواقع وہ فضائل قرآن کی کتاب

تقى اورنهايت خوشخط كعمى موئي تقى مين حيران رو گيا-آب نے فرمايا" توبدكرو، جو

ል..... ል..... ል

میں نے عرض کیا '' میں سیے دل سے تو یہ کرتا ہوں'' اس کے بعد میں

وہاں سے اٹھاتو فلیفہ کے تمام علوم میر ہے دل سے محوہو چکے تھے۔

بات دل میں نہ ہووہ زبان ہے بھی نہ کہؤ'

كتاب محض سغيداوراق كالمجموعة ب\_آب نے كتاب ميرے باتھ سے لىل

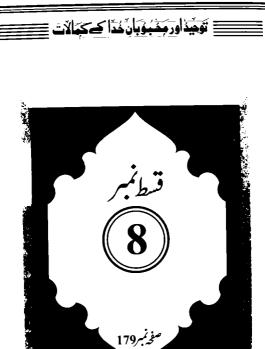



کرامات پرغور کیجئے۔ میاں آواہ سے ن

ا.....ان میں سے پہلی کا تعلق ایک پرانے مردے کودوبارہ زندہ کرنے ہے ہے،

اللہ نے پہ مجرد مبیا کہ آپ کومعلوم ہے، تو حید کومل ترین طریقے سے پیش کرنے کیلئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوعطا فرمایا۔ یقیناً بیاس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ

سے سرت میں صیبہ مل او مل رہیا ہیں ہے میں است کے سرت کے دیرہ مارے بھی زندہ خدائے ہزرگ و برتر ، قادر مطلق ہاور سب کچھ کرسکتا ہے جی کے مردے بھی زندہ کرسکتا ہے۔ پھر ایک ہے مردے کو زندہ کرنا ، ایک اس طرح زندہ کرنا کہ گاتا

ہواا تھے بمکن بے عقل تیرہ ، یہاں تک مان جاتی کہ دافعی الله مرد نے زندہ کرسکتا ہے گریہ بات کہ مرد ہے کوگو یہ کی حیثیت سے زندہ کر ے، بہت مشکل ہے۔

ہے طرید بات کہ مردے اولو بے بی حقیقت سے زندہ کرے، بہت مسال ہے۔ چنا نچہ بخت وجدال کر نیوالے عیسائی نے اسے تسلیم کیا کہ یوں مردہ زندہ کرنا اور بھی '' بردا کمال ہے۔اس موقعے پر جب کہ عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کو حضور مجتلی علیہ

بڑا کمال ہے۔اس موقعے پر جب کر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور تجتیٰ علیہ التحیة والذیء سے بھی افضل کہر ہا ہو ضروری تھااور اللہ کی غیرت کا اپنا تھا ضاتھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات سے بھی بڑا کمال طاہر کیا جائے۔ چنا نجہ الیا ہی کیا عمیا۔ بظاہر ہید حضرت غوث اعظم رضی اللہ عند کی کرامت تھی تھر بہ باطن مید حضور سرور کا کنات علیہ افضل واکمل التسلیمات کا مجمزہ بھی تھا۔ کیونکہ مسلم ہے۔

گُواهَاتُ ٱلأَوْلِيكَاءِ مُعْجِوَاتُ ٱلْأَنِيكَاء ترجمہ: اولیاء کی کرامات بھی انبیاءِ کیبم السلام کے مجزات ہوتی ہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور واحد دیکتا ہونے کا ثبوت بھی۔ چنانچہاں کا اثر بھی ہوااور عیسائی مسلمان ہو گیا۔ تاریخ میں یعنی ایسے ہزاروں لاکھوں افراد تو حیداورمجوبان خداکے کمالات

ہیں جو کرامات دیکھ کرمسلمان ہوئے ہیں۔ ہونا توبیہ جا ہے کہ تو حید کاعلمبر داریہ معجزات وکرامات بیان کرے اور اپنے اللہ جل جلالہ کی وحدت کے جیتے جا گتے

ثبوت پیش کر کے ذہنول کے شکوک وشبہات دور کرے نہ بیک مشرک گری اور تکفیر کی تلوارے ہر بندۂ خدا پر تملیآ ور ہوتا کھرے اور اناپ شناپ جومنہ میں آئے بکتا

رے۔اگر جمیں اللہ ہی کیلے کسی سے محبت ہوتو وہ لوگ جنموں نے ہر دور میں اللہ ك دشمنول كامقا بله كرك تو حيد كاعلم بلندكيا اور بهم جيسے لوگول كوكلمه كو حيد سكھايا ، ہاری محبت کے زیا دہ مستحق ہیں ۔ بلکہ می<sup>سک</sup>یل ایمان کی شرط ہے۔ حدیث یا ک

أَفْضَلُ الْا عَمَالِ ٱلْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغُضُ رِفِي اللَّهِ (ابوداؤد، كتاب النة باب مجانبة احل الاهواء وضمحم جلدا م ٢٥١)

ترجمہ: اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ ہی کے لئے محبت کرنااوراللہ ہی کے لئے بغض رکھنا ہے۔

الله کیلے محبت کی جائے تو بھیل ایمان کا سبب ہے۔ مگر بیکن سے ہوگی،

یقینان سے جفول نے اللہ کی محبت میں اپناسب پکھ قربان کر دیا اوراس کے عشق میں ڈوب کراس کے ہر دشمن سے مقابلہ کیا بلکہ اس کوایے خداداد کمالات سے

تو ژپھوڑ کے رکھ دیا ۔ کلمہ دحق بلند کیااور تو حید کودل ود ماغ میں اتار دیا۔حضور خو ث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیرکرامات پڑھ کران کا احسان مند ہونا جا ہیے ۔ انہیں می الدین (دین کو زندہ کرنے والا ) سمجھناچا ہیے۔ان کی عظمتوں کا ج چا کرنا عاہیے ( کیونکہ بیددراصل تو حید،ایمان،اسلام اور فیض روحانی کا جرچاہے)نہ کہ

ان کے کمالات کا انکار کریں۔ان کے کمالات کا انکار تو اسلام کے دشمن کریں ،

توحيدا ورمحبوبان فداكے كمالات تو حید کے باغی کریں، تشکیک والحاد کے مریض کریں، شرک کے رسیا کریں۔

مسلما ن اوراسلام کے خیرخواہ کیوں کریں۔ یقین جانبیں اگران باتوں کو بیجھنے کے

بعد ،اور بیشک بیہ با تنیں بدیمی و بنیادی ہیںان میں کوئی آچ چ نہیں ،کوئی صحف اللہ والول کےخلاف بکتا ہے تو اسلام دشمنوں کا ایجنٹ ہے۔اللہ والانہیں۔

۲).....ای طرح آپ کی دوسری کرامت برغور فرمائیں ۔اس کا لب لباب پیہ ے كەحفرت شہاب الدين سېروردى (جوشىخ سعدى كے شخ اورسلسله سېروردىيك

بانی ہوئے ہیں ) جوانی میں فلفہ و کلام میں مشغول ہو گئے۔ ایسے لوگ دور حاضر میں بھی ہوتے ہیں۔انسان بعض دفعہ انکی ظاہری صورت حال پر پریشان ہوجاتا ہے اور اس وسوسے کا شکار ہوجاتا ہے کہ کیا خدا بھی اس کو ہدایت کی تو فیق دے سکتا

ہے یا نہیں .....اور جب تک وہ ہدایت برندآئے قدرت خداوندی کے بارے میں گومگو میں گرفتار رہتا ہے۔ کتنے علماء ہیں دور حاضر میں جنہوں نے فلسفہ زدہ

نو جوانوں کوان کے خمصوں ہے نکالا ہے۔جنہوں نے کسی کے دل ود ماغ کوانوار توحید سے روش کر کے فلفہ و تشکیک سے نجات بخش سے محض مناظرہ و مجادلہ تو كوئى حقيقت بى نبيس ركھتا اوراس تتم كے لوگ اس سے كوئى فاكدہ نبيس لے سكتے -ہر بات پر کیوں ، کیسے، کیا وغیرہ ان کی طبیعت پر چھایا ہوتا ہے۔ پھرا کثر و بیشتر وہ

ہدایت پر آنے کی آرز و ہی نہیں کرتے یعنی وہ پیاری دل میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسے بیاری سمجھتے بی نہیں ہیں۔ کتنی ویجیدہ اور مایوس کن ہے بیصورت حال -حضرت يشخ شباب المدين سبروردي رضي الله تعالى عنه كالجمي يهي حال تقابه چنانچه وه خود مدایت طلی کے لیے نہیں آئے تھے ان کے چا ابوالجیب عبدالقادرسمروردی قدس سرہ انہیں حضورغوث اعظم کی خدمت میں لائے تھے۔مریض دارالشفاء میں

پہنچ گیا۔ کوئی بحث نہیں چیزی۔ کسی بات سے استدلال نہیں کیا۔حضورغوث اعظم

رضى الله تعالى عندنے يشخ شهاب الدين سپروردي قدس سره سے فر مايا: اس فن کی تم نے کون کون ک کتاب پڑھی ہے۔

کتابوں کے نام بتائے گئے تو آپ نے اپنادست مبارک ان کے سینے پر رکھا جس ےان کتابوں کا ایک لفظ تک یادنہیں رہا۔ بلکہ فلفے کا تمام علم سینے ہے نکل گیا اور

علم لدنی حاصل ہو گیا۔

فرمائۓ فلفے کااس طرح دل و و ماغ ہے نکل جانا اورعلم لدنی ہے سینہ بھر جانا ، کیا الله کی قدرت کاملہ کی ایک لاجواب دلیل نہیں۔میری باتوں کو پھرغورے پڑھئے

اورقر آن عکیم کی اس آیت برغور کیجئے:

رانٌ رُحْمُتُ اللَّهِ قِرِيْبٌ مِّنُ الْمُحْسِنِيْنُ ٥ (الراف: ٥١) ترجمه: بیشک الله کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔

الله كى رحمت ان مخلص بندگان خدا كے كس قدر قريب ہے \_ كيا اس واقع

ے اس بات کا کچھ نہ کچھاندازہ ہو جاتا ہے یانہیں۔اور کیا یہ واقعہ اس آیت کی تفییر کامنہ بولتا ثبوت نہیں ہے۔

اس بات پر بھی غور کیجئے ، کیاا حادیث میں اس قتم کے واقعات نہیں ملتے

كه حضور برنور علي في كسين برباته در كها تواسيس ايمان بجرديا وركى كا تذ زب دوركرديا كى ميس محبت كانور مجرديا - بيه جوحفور برنور علي كال المتم

کے معجزات ہیں ان میں حضور علیہ کا وارث کون ہے؟ کیا آپ نے بیر حدیث یا کے نہیں پڑھی۔

رِانٌّ الْعُلْمَاءُ وُرُكُةُ الْاَيْبِيَاء

( بيزاري كآب العلم باب العلم قبل القول وأعمل جلد: الص١٦، واللفظ له ابوداؤ وكتاب العلم باب في فضل العلم جلد: ٣ ص ١٥٤٤، بن ما جيرتماب العلم باب فضل العلهاء والحدة على طلب العلم ص ٢٠، وارى ، باب في فضل العلم والعالم جلدا: ص ٨٦ رقم ٣٣٩ ، ترندي ابواب العلم ياب في فضل الفقة على العبادة جلد ٢٣ ص٩٣)

ترجمه: علاءانبیاء کے وارث ہیں۔

بيكون يعاء بين يقينا جوسيرت وصورت مين محبوب خداعليه التية والثنا

کی نمائندگی کرتے ہیں ۔ چنانچے حضورغو ث الور کی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے وہ لوگ جواس قتم کے معجزات کے بارے میں خصوصاً اور عام اسلامی نظام اور عقا کدو عمادات کے بارے میں شکوک وشبہات میں پھنس کے رہ گئے تھے، انہیں آ ب ہی كے تصرفات سے ايمان براطمينان حاصل ہوا۔ پھرسو جينے اور فرمائے كيا بيغوث

اعظم رضی اللہ عنہ کا کم احہان ہے۔ای لئے حضور داتا گئغ بخش رضی اللہ عنہ نے اپنی كتاب متطاب كشف الحجوب مين ثابت كيا ب كدكرامت برمان نبوت ب-اس کلتے کو بھی سامنے رکھئے کہ جب ہمارے پیارے پیغبرحضور احمد مجتبی

آخری نبی میں اور آپ کے بعد کسی اور کا نبی بن کر آنا محال ہے تو ولوں کے اطمینان کے لیے اغبیاء کی جگہ ا کے وارثوں کو مینی علائے حتی کو لینی جا ہے تھی یانہیں۔ اور بد

وارث ان کے کمالات روحانی کی نمائندگی نه کرسکیس تو وارث کس معطے میں ہوں گے مختصر بیر کہ خوث اعظم اور دوسرے اولیائے کرام کی کرامات اسلام کی حقانیت کا دوٹوک انداز میں اظہار کرنے کے لئے ضروری ہیں ۔ ہر دور میں ان

کرامات نے بڑے بڑے بیڑے ترائے ہیں۔ پھرا ں کرامت کے سلیلے میں اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھیں جس کے بعض

ا جزاء بار ہاراس مضمون میں حسب موقع آ رہے ہیں۔اس کا ایک جزویہ ہے۔

# وَيُدُهُ الَّذِي يُنْطِشُ بِهَا

یعنی الله فرماتا ہے ' اور میں اس (بندہ محبوب ومقرب ) کا ہاتھ بن جاتا

ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے' (بناری ٹریف)

ہوں سی سے روہ و دیا ہے۔ یہ نبی کا مقام نہیں،وہ تو بہت ہلندو بالا ہے، یہاس بندہ محبوب کا مقام ہے جو کثر ت نوافل سے قرب خداوندی کی اس ہلندی تک پہنچا ہے۔

۳).....اب آئے غوث اعظم رض اللہ عند کی تیسری کرامت کی طرف جو اوپر بیان ہوئی ہے۔اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ شخ منصور بن مبارک علیہ الرحمة کے بقول وہ

بیان ہوں ہے۔ ان موسد میں میں سوری بارت میں اللہ عندی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فلنے کی ایک کتاب کے کرحضور غوث پاک رضی اللہ عند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا' یہ کتاب تیرا برا ساتھی ہے، اسے چھوڑ دؤ۔ انہوں نے تال کیا آپ نے اسے کھولنے کا حکم دیا۔ منعور نے کتاب کھولی تو کسی صفحے پر کوئی حرف

سینے پرتہیں مارا۔اور محض توجہ اورارا دے ہے دل کو پاک وصاف کر دیا ، جس طرح محبوبان خدا کا ہاتھ دست قدرت کا مظہر ہوتا ہے ، یونمی ان اہل رضا کا ارا دہ'' ارا د ہ الہیکا''نمائندہ بن جاتا ہے۔ نام میں مراسم کم نظام میں سیار شریب کے اس میں اس میں کے کہ کہ اور میں اس

۔ ... فرما ہے ! ایک کم نظر آ دمی دور حاضر کے پرلیں وغیرہ کو دکھ کر یور پین تہذیب اور سائنسی تر تی کے سامنے احساس کمتری کا شکا رہو جائے اور اپنے بزرگوں کے دوحانی کمالات وتصرفات کوان کے مقابلے میں کم تر بجھنے لگے تو در اصل دہ قر آنی نیوضات و برکات کو (معاذ اللہ ) کم تر خیال کرنے لگے گا۔ اس تشم

توحيداورمحبوبان خداكي كمالات کے واقعات ایسے تمام شکوک وشبہات کا از الدکرتے ،اوراینے بزرگوں کے روحانی

کمالات اور قرآنی فیوضات کی عظمت و وسعت کانقش ذہنوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ سائنس اورشیکنالوجی کےموجودہ دور میں جوجیرت انگیز ایجادات سے مالا مال ہے

اور کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ نے تو اس کی ترقی کوچار چاندلگا دیے ہیں، کیا اس تشم کا واقعہ سنا ہے ، ایک لمحہ میں بغیر کسی طاہری سبب کے ساری کتاب کے حروف

ملیامیٹ ہو جا کمیں اور دوسرے لیجے میں انہیں کا غذات پرنہایت خوثی خطی کے ساتھ دوسری مطلوبہ کتاب جیب جائے۔خدانخواستہ حضورغوث یا ک اور دوسرے

اولیاء کی کرا مات کی بارش ند ہوتی تو دور حاضر کے بہت سے لوگ میر کہد کر بے دین ہوجاتے کہ نبی سے سائنسدان زیادہ طافت ورہوتا ہےاورعلم قرآن سے علم سائنس

زیادہ طاقت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ،اللہ کی سب کامحتاج نہیں بلکہ سارے اسباب کامسبب وخالق ہے تو اس مکنی توحید کی وضاحت ایے ہی واقعات ہے ہوتی ہے، سائنسدان علم و ختیق کے رائے پر کئی فتو حات حاصل کر سكّا بيمّروه قدرت الهيه كي كمال كن كالمظهرتيس بن سكّا- ايها مظهرتواس

کا بندہ محبوب ومقرب ہی بن سکتا ہے، جس کے اعضاء و جوارح میں اللہ کے نویہ جلال کی تجلیات ہوں، چنانچے حضورغوث یاک رضی اللہ عند کی میرتیسر می کرامت اس حقیقت کا ایک بین ثبوت ہے۔ سوچتے جائے تو حید کے نام پر تو حید کے علمبر دار یعنی اولیاء کرام کے

محرین تو حیدے کتنے دور ہیں اورفلسفیان ظلمات کی پگٹرنٹریوں پر س طرح ٹا مک ٹوئیاں ماررہے ہیں۔

كرامات غوثيه كي بنياد:

موں اس کو شاعظم قدس سرۂ کے ان کما لات کی بنیاد کیا ہے ، لینی آپ کو بیہ تصرفات کس وجہ سے حاصل ہوئے ہیں ، سنئے! آپ فر ماتے ہیں ،

مرفات کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں، سنے! اپ مرماسے ہیں، وُ اُکُطُ کُسُ مُنِسِے عُمالِی مِسرِّرٌ فَکَمِیْسِ مجھے ہے سرقرآن سے نوازا، تاج بہنایا

بھے ہے سرحران ہے دوررن مان پہری و مُسَلَّدُنِدِی وَاعْمُطُسارِندی شِیعُوالِدِی جو پچھ مانگا مجھے دیتارہا ہے خالق اکبر

وَوُلَا لِنِهِ عَلَى الْاَفْطَابِ مَمْعًا مِحْدِق عَلَى الْافْطَابِ مَمْعًا مِعْدَ اللهِ عَلَى الْافْطَابِ عَل مِحْدِق نِهِ مَامِ الطّابِ كَاما مَم بِنَايا بِ

مُسَكِّمَ مُسَكِّمِ مُنَافِلًا فِي كُلِّ حَالَ ميرا برحال مين برحم نا فذ ہے زمانے پر مُسَكُ وَ اُلْسَفِیْتُ مِسِرِّتی فرخی رسحکا پر جودریاؤں میں انا داز ڈالوں ، آب ہوغائب

مسوریاوی میں اپناراز والوں، آب ہوعائب جودریاوی میں اپناراز والوں، آب ہوعائب کے سک ار السکر کُٹ عُنوراً فِنی السروال

كُونُ وَ الْمُ عَنْدِ مِنْ مِنْ مِنْ وَ فِي رَجِبُ الِ اگر ڈالوں عمل ابناراز پھر كے پہاڑوں عمل كُدُ كُنْتُ وُ الْحَدُ هُنْ كَبُرُ السِّرِ مُمَالِ دَر كِدرت كِ دَروں عِمْ مِوا مِن بِسِ بِنِ وُكُو اُلْهُ هُذِي مِنْ مِن مِن مِن اگر ڈالوں عِن ابناراز آتش بِرَة خصائدی ہو اگر ڈالوں عِن ابناراز آتش بِرة خصائدی ہو

دیکھاغوٹ اعظم رضی اللہ عنہ کی خدادادتو توں کا عالم ، مگران کا سب وہ ی ہے جو یہاں شعر نمبرا میں ہے لینی اللہ نے آپ کوسر قدیم پر مطلق قربایا ہے۔ سرقد یم ہے مراد کیا ہے۔ شار مین کے نزد کیے علم قرآن ہے ( کیونک قرآن اللہ کا کلام ہے اور قدیم ہے ) اب حضور خوث پاک کی طاقتوں اور قوتوں کا راز واشگاف ہونے کے بعد کوئی مختص افکار کاراستہ ہی افتایار کرتا ہے تو اے اختیار ہے، مگر یہ یا در کھے

اور قدیم ہے) اب حضور خوش پاک کی طاقتوں اور قوتوں کاراز واشگاف ہونے کے بعد کو کی محض انکار کاراستہ ہی اضیار کرتا ہے تو اسے اختیار ہے، گریدیا در کھے کہ اب وہ حضور خوش پاک رضی اللہ عنہ کے تصرفات و کراہات کا انکار نہیں کر رہا، بلہ قرآن پاک کے فیوض و برکات کا انکار کر رہا ہے اور یوں اللہ کے جلال سے تکر لے رہا ہے۔

بلک قرآن پاک کے فیوض و برکات کا افکار کررہا ہے اور یوں القد لے جلال سے مر لے رہا ہے۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اپنی ان بے مثال طاقتوں کا رازیہ بتایا کہ اللہ تعالی نے آئیس قرآن حکیم کاعلم بخشا ہے تو جس کے پاس قرآن پاک کا جتناعکم ہوگا وہ اتناہی طاقتور ہوگا۔ اللہ والوں نے بڑے بڑے معرے سر کے اور بڑے بڑے بڑے دشمنان اسلام کو زیر کیا تو اس قرآنی طاقت کے بل یوتے ہے۔ اب قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب مانے والے اور اس سے مجت کرنے والے کیلئے تو یہ امرنہایت خوش کن ہے کہ اس سے ایک طاقتوں کا اظہار ہورہا ہے، جس کے آگے۔ باطل کی طاقتیں بچ نظرآتی ہیں اوران کے فیوش و بر کات کا سر چشمہ جواس کے پاس ہاس کے سواکبیں نہیں۔

قر آن تکیم کی ان بے انتہا طاقتوں کا رازخودقر آن پاک نے کھولا ہے۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری کی طاقت کا نششہ کھینچا -

. ب، قرآن پاک نے صاف بیان فرمایا: ۔ قَالَ الَّـٰ لِي عِنْدَهُ عِلْمٌ رَّمْنُ الْكِتْبِ أَنَا الِيْدِي كُنْ بِه قَبْلُ

اُنْ يَرِّوْ تَكُرُ الْمُنْكُ طُورُ فُكُ (الله: ٣٠) ترجمه: اس نے عرض كى جس كے پاس كتاب كاعلم تھا كه ميں اسے حضور ميں

ریں اس کے رون اس سے پان ساب اس سے روس عاضر کرون گاء آپ کے آکھ جھیکنے سے پہلے۔

کتنی واضح بات ہے کہ تورات یا زبور کے علم میں بدطا قت ہے کہ تخت بلقیس جونہایت بھاری تھا، دوسرے ملک سے دور دراز فاصلے سے پھر مقفل کمر سے سے آکھ جھیکنے سے پہلے مگاوا سکے تو قرآن یاک کے علم میں کتنی طاقت ہونی جا ہے،

ے الد بینے سے پہلے متواسط و مران پا کے میں ما قامت ہوں چاہے،
اور جن لوگوں کے پاس بی قرآنی طاقت ہے، وہ دوسروں کیلئے محترم وکرم ہونے
چاہئیں اور انہیں ملت اسلامیہ کامحس بھینا چاہئے یاان پر کفروشرک کے فتووں کی
یوچھاڑ کردنی چاہئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تحت سامنے دیکھا تواس
صاحب علم (جے مفسرین نے حضرت آصف بن برخیا قرار دیاہے) کو کا فروشرک

صاحب علم (جیم مفرین نے حفرت آصف بن برخیا قرار دیاہے) کوکافر دمشرک کہا تھایا اپنے رب کاشکرادا کیا تھا۔ دیکھے قرآن پاک،ای آیت کا اگلاحد..... فَلُمُنَّا زُاہُ مُسْتَغَوِّرٌّا عِنْدُ ہُ فَالَ لَمَلَا مِنْ فَصَلِ رَبِیّ لِیَبْلُو دِنِی ءَ اَشْدَکُرُاهُ اکْفُرُ ء کومُنْ شُکُرُ فَا لَکُا دِنْکُ اَشْدَکُرُو لِنَفْسِهِ وَمُنْ تَكُفُو فَلِنَّ رَبِتِی غَنِیْ تَحَوِیْمُ (اُلنَّ: ۱۰)
ترجمہ: پھر جب سلیمان نے تخت کوا بنے پاس دکھاد یکھا انہا
سیمیر سے دب کے فضل سے ہے، تا کہ جھے آ ذیائے کہ میں شکر
کرتا ہوں یا ناشکری اور جوشکر کرے، وہ اپنے بھلے وشکر کرتا
ہوار جو ناشکری کرئے تو میرارب بے پروا ہے سب خو بیوں
والا۔

کتنی واضح بات ہے،کیسی روشن سنت ہے،کسی ولی کی کرامت دیکھتے ہوتو حضرت سلیمان علیدالسلام کی سنت پر چلتے ہوئے اسے اللّٰد کا فضل سمجھواور پھراس کے حوالے سے اللہ کاشکر ادا کرو۔ اگر تخت کا لایا جانا تورات یا زبور کی بلکہ جن پنیبروں برنازل ہوئی تھیں،ان کی بھی صداقت دخقانیت کی دلیل تھااور بید حفرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مقام شکرتھا تو حضور برنور ﷺ کادہ امتی جوعلم قرآن ہے مالا مال ہوکر قر آنی طاقت کا کوئی کرشمہ دکھائے تو یقینا حضور پرنور علیہ بھی الله كاشكراداكرتے بيں كرقرآن كى اور صاحب قرآن عظی كى حيائى كى دليل ہے۔ پھرآپ کی سنت پر چلتے ہوئے حضور کے سیچامتی کو بھی اللہ کاشکر ہی ادا کرنا عابة اور فرحت ومسرت كااظهار كرنا حابة مكرها فظ سعيد جوهيات النبي عليه كا مكر ب،قرآنى فيوض وبركات سے خودمروم ب،اور عقل ناقص ميں ايسا محصور ب ك علم و دانش كے اجالوں سے دور ہے، يچاره كيا سمجھ كدتو حيد كيا ہے، توحيد كے تقاضے کیا ہیں، تو حیداور قرآن کی قوت کیا ہے کیونکہ اس کا ذبن تاریک ہے، اس کی زبان بھی دراز ہےاورری بھی دراز ہے۔

بعض دوسرے بزرگوں کی قرآنی طاقتیں:

اویر بدبات بیان ہو بھی ہے کہ جتناعلم قرآن ہوگا، اتنابی صاحب علم طاقتور ہوگا۔سب بزرگول کاعلم برابرنہیں ،لہذا طاقتیں بھی برا برنہیں، تا ہم یہ

حقیقت ہے کہ باطل ان میں ہے کسی کے سامنے آیا تو لرزہ براندام ہو گیا۔ باطل کی قوتوں میں سے ایک ہے، جا دو کی طاقت۔ آپ جانتے ہیں حضرت مویٰ علیہ

السلام كامقابله بھی جادوگروں ہے ہوا تھااور جادوگروں نے جو كمال د كھايا تھاوہ بھی ما وثنا کے بس سے با ہرتھا۔ بیدحفرت مویٰ علیہ السلام تھے جن کا عصا ان تمام

تکلفات کوحرف غلط کی طرح مثاسکا، ورنہ دوسرے نا ظرین تو د بک گئے تھے۔ اولیائے اسلام کا مقابلہ بھی جادوگروں سے ہوا تھا تو وہ کوئی عام قتم کے

جاد وگرنہیں نھے بلکہ سرکا ری سطح بران کی تلاش کی جاتی تھی اور پورے ملک میں جو سب سے بڑا شعبرہ باز ہوتا تھا، انہی کے مقابلے میں لایا جاتا تھا جیسا کہ حضرت خواج غريب نوازرضي الله عند كے سلسلے ميں ہوا۔ يهال چندا يسے ہي واقعات درج

كرتے ہيں جن ميں قرآني طاقتوں اور شيطاني طاقتوں كے مقابلے كا حال ہوگا۔ حضرت دا تا تنج بخش قدس سرو کی کرامت:

آب کے ہاتھ یرسب سے پہلے رائے راجومسلمان ہواتو مسلمان ہونے والوں کا تا نتا بندھ کیا۔وہ کس طرح مسلمان ہوا سنتے:

''ایک روایت کےمطابق رائے راجوایک ہندوجو کی کا نام تھا۔جس نے اپنی ریاضت ہے کرشموں اورشعیدوں پر قابو یا لیا تھا۔ جس جگہ حضرت سیدعلی جور<sub>ک</sub>ی مقیم تھے۔ اس کے چند گز کے فاصلے پراس ہندو جوگی کی کٹیاتھی۔ آس پاس

ہان حدا کے مالات محمد کا اللہ کا اللہ

جوگی کودود ھدے کرآتے تھے۔اگر کوئی ایسانہ کرتا توا گلے روز اس کی جمینسوں کے تقنوں سے دود ھدکی بھانے خون نکلنے لگا۔

یسوں ہے سوں سے دودھوں ، بات ہوں سے معاب ایک دن ایک بوڑھی عورت تا زہ دودھ کی مکلی گئے علم جے بریک بار درجہ گاڑی ہوئی تا

حضرت سیدعلی ہجویری کے سامنے سے گزری ۔ تو آپ نے آواز دے کر بلا لیا۔اورارشاد فرمایا کہ دودھ قیت لکیر دے

جاؤ \_ بوڑھی عورت نے جواب دیا۔''شاید آپ جانتے نہیں ، کہ بیدود ھرائے جو گی کا ہے۔اوراہے بی دیا جاسکتا ہے،اگر اس کو نہ پہنچاہا گیا تو ہوارے جانوروں کے تقنوں سے خون آنا

اس کونہ پنچایا گیا تو ہمارے جا نوروں کے تقنوں سے خون آنا شروع ہوجائے گا۔

۔ حضرت سید علی جویری میس کرمسکرادیے اور پھر فرمایا ''اگرتم بیدودھ دے جاد گی تو جا نورول کا دودھ دوگنا ہوجائے

گا۔'' بوڑھی بین کررگ کی اور پھرسوچ میں پڑ گئ - پھر بیہ د کچیرکر کہ کہنے والی شخصیت بڑی ہے۔اس کی بات جیوٹی نہیں

و کی کرکہ کہنے والی محصیت بودی ہے۔اس لی بات بھول میں ہوستق \_اس نے دودھ کا برتن حضرت سیدعلی ہجو بری کی طرف بوھادیا۔

آپ نے بقدر ضرورت اس میں سے فی لیا۔ بوڑھی عورت شام کو جب دودھ دو ہے گئی۔ تواس کی حیرت کی کو کئ حد ندر ہی۔ جب اس نے دیکھا کہ گھر کے تمام برتن بھر چکے ہیں۔ کیکن تھنوں سے دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آٹا فا نا بیہ بات بمسایوں میں اور گر دونواح میں چیل گئی۔

ا گلے روز سبالوگ اپنے اپنے دودھ کے برتن لے کر حضرت سیدعلی جوبری کے حضور حاضر ہوگئے آپ مسکرا کر ان کا دودھ لیتے اور کچھ کی لیتے۔ جب شام ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جانوروں کے تعنوں میں بے حدو حساب دودھ آگیا ہے۔

رائے را جو جوگی نے جب دیکھا کہ اس کے پاس
لوگوں نے دودھ لا تا بند کر دیا ہے۔ تو اسے براطیش آیا، اس
نے فوراً حضرت سیوعلی جو بری سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔
چنانچ آپ کے پاس آگراس نے کہا۔ آپ نے ہمارادودھ بند
کرادیا ہے کین کوئی اتنا بڑا کمال نہیں کیا۔ آپ کے پاس اگر
کوئی اور کمال ہوتو مجھے دکھائیں۔

حضرت سیدعلی جوری اس کی بات من کرمسکرادیے اور کہنے گلے میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں کو ئی شعبدہ باز تعوز ابی ہوں جو کہ تجھے اپنے کمال دکھا تا مچروں۔ بال اگر تمہارے پاس کوئی کرشمہ ہے تو دکھلاؤ، جوگی نے جواب دیا تولود کھوم کر کرشمہ۔

یہ کہا اور اپنے علم کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت سیوعلی ہجویری اس کو ہوا میں اڑتا ہواد کھیر ہشنے گئے۔ پھر آپ نے اپنی جو تیوں کو ہاتھ سے اٹھا کر ہوا میں پھینک دیا۔ وہ رائے جو گل کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگیں ، جو گل نے جو پیکرامت دیکھی تو فورا نیچے اثر آیا ، اور حضرت سیوعلی جو یری کے پاؤں میں گر کر التجا کرنے لگا۔ کہ جھے ای وقت مسلمان کے لیور

حضرت سیدعلی جویری نے اسے مسلمان کرلیا، اور پھراس کی روحانی تربیت کی اس کانام شخخ بہندی رکھا، وہ تمام زندگی سیدعلی جویری کا مرید خاص رہا۔ شخخ بہندی کے انتقال کے بعداس کی اولاد حضرت سیدعلی جویری کے مزار مبارک کی مجاور بنی ۔ اور کہاجا تا ہے۔ کہ آج تک بیسلسلمقائم ہے۔ (مخل دیا،)

### خواجه کی فتو حات:

اب آیے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشی المعروف خواجہ غریب نواز علیہ الرضوان کی فقوحات کی طرف یہال صرف تین واقعات دیئے جاتے ہیں، پہلاد ہلی میں باقی دواجمیر میں رونما ہوئے۔

مجس وقت خواجہ بزرگ پہلے بہل دیلی میں آئے تواکی شخص بغل میں چھری دیائے ہوئے تعلمہ کی نیت سے سامنے آیا، حضرت نے فرمایا آیا ہے تواپنا کام کر۔وہ میدالفاظ سنتے ہی تھرتھر کا نیخہ لگا۔قدموں برگرا۔اورای وقت مسلمان

ہوگیا، بہ کرامت دیکھتے ہی بہت سے افرادمسلمان ہو گئے۔ حفرت خواجه اجمير شريف ميں بالكل نو وارد تھے كه

باہر جا کرآپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے ۔ایک مخص نے ردکا کہ یہاں مہاراج کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ اٹھ کرتا لاب انا ساگر برجا بیٹے۔ جہاں صد ہابت خانے تھے، اگلے

روز اونٹوں کو اٹھا تا جا ہا وہ وہاں سے نداٹھ سکے۔ اور جب لوگوں نے آ کرمعانی ما تکی تو اونٹ اٹھ سکے لوگوں نے راجہ ے جا شکا یت لگا ئی کہ غیر ند ہب کے بچھ لوگ ہاری پرستش گاہ کے قریب آتھ ہرے ہیں۔راجہ نے تھم دیا کہ پکڑ کر

نکال دو۔ سر ہنگان راجہ جو پہنچے اور جوم کیا تو حضور نے آیہ الکری خاک کی ایک چنگی پریژه کر پیپنگ دی۔جس پریژی وہ و ہیں کا و ہیں بےحس وحرکت ہوکررہ گیا تیسرا ہی روز تھا کہ راجہ اور تمام اہل شہر تالاب پر ہو جا کیلئے جمع ہوئے رام د ہو مهنت ایک جماعت کثیر کے ساتھ آپ کو بجر اٹھانے کیلئے برْ ها\_نظر جوا ٹھائی توجیم برلرز ہ طاری ہوگیا\_اس وقت یاؤں پر گرا اور اسلام قبول کرلیا ، پبلامسلمان ت**غ**ا ، جوآ کے چل کر بڑے مرتبے پر فائز ہوا۔

تالاب سےامٹے توایک آفتا ہمیں پانی بحرلیا ،تو کل تا لاب کایا نی خٹک ہوگیا ، راجہ گھبرا گماا در ہے مال جو گی کو

جوارض ہند کا سب سے نامور اور بڑا جو کی تھا بلوایا۔ وہ مرگ

چھالا پرڈیڈ ھدو ہزار چیلوں کوساتھ لے کربسرعت اجمیر پڑنچ گیا اورا یک خوفناک قوت کے ساتھ مقابلہ کیلئے بڑھا،اسطرح کہ جادو کے شیر ا ژ د ھے ساتھ تھے اور سب آگ کے چکر چینکتے ہوئے آ گے بڑھ رہے تھے مخلوق عظیم ساتھ تھی۔ہمرا ہی یہ دہشت خیز ساں دیکھ کر گھبرائے ۔ آپ نے سب کے گر دحصار تھینچ دیا۔ابا یک طرف سے سانپ بڑھنے شروع ہوئے۔ دوسرى طرف سے شير علے او يرسے اور سامنے سے آگ برى شروع ہوگئی ۔ دہشت نا ک ساں تھا۔ اہل شہر تک لرز رہے تھے۔کوئی حصار کے اندر قدم نہ رکھ سکتا تھا۔ آپ نماز میں مصروف تھے ۔جس کے بعد آپ نے ایک مٹی خاک جو بچونک کرچینکی تو ساراطلسم فنا ہوکررہ گیا،اب میدان صاف تھا اور ہے یال نے ہزیمت زوہ ومطیع ہوکرای وقت یاؤل پرگر کر معا في ما تكى ،مسلمان موا اورمرتبه علمال كو پنجا - اسلامي نام عبدالله ركها كيا \_ات ميرواز كالورا ملكه تفا \_ چنا نجه الراتو افلاک کی بلند یوں میں جاداخل ہوا گرحضور کی کھڑاویں اسے مارتی اتار لا سیر الله کی دین بے که وه انتها کی شقاوت پندوں اور بدبختوں کو ہدایت دے کرآن کی آن میں انتہا کی (محفل اولياء)

سعيد بناديتاب-"

ے کسے مسلمان ہو<u>ئے</u>:

جناب ڈاکٹرخواجہ عابد نظامی لکھتے ہیں۔

" غلام دشكير ( عليه ارحه ) كى تحقيقى كے مطابق حضرت (قطب العالم حضرت عبد الجليل چو برٌ بند گي عليه الرحمة ) 880ھ برطابق <u>14</u>75ء کے قریب لا ہور تشریف لائے ، پی سلطان بہلول لو دھی کا ز مانہ تھا ، سلطان کو ان دنوں راجہ سین یال سلېرېږکې بغاوت نے فکرمند کر رکھاتھا، سلېرپه دیاست اس وقت اس رقبه برتھی کہ جس میں اب پسرور، نا رووال، پٹھان کوٹ ،شکر گڑھاور جمول وغیرہ واقع بیں۔راجسین پال نے خراج دینابند کردیا، تو سلطان نے اس کی سرکو لی کیلئے لشکر بھیجا، جس نے پہلے راج کوسلطان کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ خراج ادا کرے یامسلمان ہوجائے ،راجہ نے لڑنے کوتر جح دی ،لیکن جلد ہی فکست کھا کر بھاگ نظا اور جموں کے بہاڑوں میں روپوش ہوگیا،ان بہاڑوں میںاس کی ملاقات ہے بال نامی ا کمہ جوگی ہے ہوئی جس کے بارے میں مشہورتھا کہاستدراج میں کو ئی ہندو جو گی اس کا ہمسرنہیں ، استدراج اس خارق العادت عمل كو كت بي جوكى غيرمسلم بيرز د مو، راجسين یال اس جو گی کے پاس کیا اور اپنی تمام رام کہانی اسے سائی اور پھرمنت کی کہ وہ کوئی ایساعمل پڑھے جس ہے مجھ پر آئی ہوئی بلائل جائے ، ہے یال جو گی نے اسے تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں تمہارا میکام کر دوں گا ،اور تمہاری سلطنت بھی تمہیں واپس لا دوں گا اس کے بعد وہ سیدھا لا ہور پہنچا اور سلطان بہلول

تو حیداورمحیوبان خداکے کمالات لودهی کی خدمت میں با ریاب ہو کر عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ر العالمین ہے،اس نے اپنے بندوں کو بادشاہوں کے قبضہ

میں اس لئے دیا ہے کہوہ ان میں انصاف کریں،اگر جہاں

یناه اس فقیر کی گزارش برغور کا دعده فرما کمیں تو میں کچھ عرض کرنے کی جہارت کروں ،سلطان کو جو گی کا بدانداز پیندآیا، اور فرماياتم جو كچه كهنا جايت هو بلاخوف كهوج يال في عرض

کی ، اگر جہاں بناہ اپنی رعایا کوان کی رضا ورغبت سے دائرہ اسلام میں لا نا جا ہتے ہیں تو کسی مسلمان عالم کومیرے سامنے

پیش کر س تا کہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے اور حق و باطل میں امتیاز ہوسکے۔اگرمسلمان عالم مجھ پرغالب آگیا تو میں تمام

قوم سلیریہ کے ساتھ اسلام قبول کرلوں گا ورنہ مجھ سے وعدہ فر ما ئیں کہ آ ہے آئندہ راجیین یال سے مزاحت نہیں فر مائیں گے \_سلطان نے جو گی کی بات مان لی اوراینے وزیر دولت

خاں ہے کہا کہ کوئی صاحب حال تلاش کرو۔ جواس جو گی کو لاجواب كرسكير وولت خال حضرت شاه كاكورهمة الله عليه كى خدمت میں حاضر ہوا اور تمام وا قعہ عرض کیا۔ لا ہور ریلوے

الٹیٹن کے قریب ہی جہاں آج کل مجدشہید گنج ہے۔حضرت شاہ کا کو کی خانقاہ تھی ،حضرت نے فر مایا میں اب بوڑ ھااور کمزور ہو گیا ہوں یم قطب عالم شیخ عبدا کجلیل چو ہڑ بندگی کی خدمت ميں جاؤ، وه لا مورتشريف لا يكي بيں حضور سرور عالم الله كي طرف سے میدولا یت اب ان کے سیرد ہوگئی ہے۔دولت

غال سيدها حفرت قطب العالم كي خدمت مين حاضر موار آپ نے فرمایا سلطان سے کہو کہوہ خاطر جمع رکھیں انشاء اللہ

تمام ریاست ہے یال جوگ سمیت مسلمان ہو جائے گی۔ ا گلے روز دربارآ راستہ ہوا،حضرت قطب العالم تشریف لائے۔

ساراشرحق وباطل کےاس معرکے کود کھنے کے لئے جمع ہوگہا، يبلے جو گي نے اسلام ير بچھاعتراضات كيے، جس كا جواب دیے کے لئے حضرت نے دلل تقر رفر مائی اور ہراعتر اض کا

ابیا مسکت جواب ارشاد فر مایا کہ جوگی کچھ کہنے کے قابل نہ ر ہا۔ آخراس نے کہا آؤ طاہر کوچھوڑ کر ماطن کی طرف رجوع كرين ،أب دونول مراقع من طلے كئے، جو كى نے تمام

روئے زمین کی سر کرائی پھر حضرت سے کہا کہ اب آپ میں كوئى باطنى كمال بتو وه دكھائيں \_قطب العالم نے ارشاد فرمایا ،آنکصیں بند کرو ، **پ**ر آپ جوگی کو آسانوں اور عالم لا ہوت کا مشاہدہ کراتے ہوئے جنت الماویٰ کے دروازے پر لے آئے۔عالم لامکاں کی تجلیات نے ہے بال کو دم بخو د کر دیا تھا۔اب اس کی روح جنت الماویٰ میں داخل ہونے کے لئے بڑھی تو دردازہ بند ہو کیا۔قطب العالم نے فرمایا اگر تو کلمہ شہادت بڑھ لے تو جنت کی سیر بھی کرسکتا ہے۔اس پر جوگی نے با آواز بلند کلم سیمادت برطا، جے تمام اہل

## حفرت اشرف جهانگیرسمنانی کاتصرف

محفل اولیاء کے مصنف ککھتے ہیں: '' ہند وفقر اء کا ایک گروہ آپ کی خدمت میں آیا اور

ہمدوسراء وہ بیٹ مردہ ہوں کہ ایر اور ایست پر بحث شروع کر دی۔ فرد اور بتوں کے جواز و اہمیت پر بحث شروع کر دی۔ فرمایاتم انہیں پوجتے ہو، ذراان سے اپنی تعریف تو کراؤ۔ پھڑ آپ نے قریب ہی بت خانہ میں جاکر بت کواشارہ کیا، دو اپنی جگہ ہے ہٹ کر فوراً آپ کے سامنے آگیا اور آپ کی تعریف کی میر زندہ کرامت دیکھے کرتمام ہندو فقراء اور بہت

ے مندوای وقت مسلمان ہو گئے۔" (معارج الولايت)

<u>حصرت نوشاه گنج بخش کا داقعه:</u> من

نفل اولیاء میں ہے

''ایک مرتبه ایک سادهو مندو نه بب حضرت نو شاه عالیجاہ کی خدمت میں حاضر ہوا ۔اس وقت آپ دریائے چناب کے کنارے برمیر کوتشریف لے گئے ہوئے تھے، سادھو نے کہا آپ کرامت دیکھیں یا دکھا کیں ۔آپ نے فرمایا تم درولیں آ دمی ہوتم بی کوئی کرامت دکھاؤ۔اس نے پہلے ایے آ پکو نیچ کی صورت میں دکھایا ، پھر جوان بن گیا۔ پھرضعیف کی شکل بن گیا اور کہا کہ میں نے بارہ بارہ سال کے تین چلے کئے ہیں اور بیمرتبہ حاصل کیا ہے، کہ تین شکلیں تبدیل کرسکتا مول-آب نفر مایا کوق نے شکل تبدیل کرنا سیکھا تو کیا کمال حاصل کیا ہے، بلکہ عمر ضائع کر دی ہے۔آپ نے دریا کی طرف منه کر کے اللہ ہو کا نعرہ لگایا تو دریا کے یانی سے ہو ہو کی آواز آنے لگی ۔ بلکہ درختوں کے پتوں اور فضا سے بھی یہی صداأهمي چنانچه به تصرف و كرامت ديكي كرسادهو بمعه چيلوں ك مسلمان موكيا-ادرآب كريدون مين داخل موكيا-"

☆.....☆



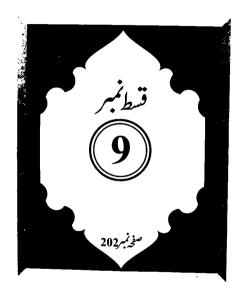



ادیریہ بات واضح ہو بھی ہے کہ محبوبان خدا کے کما لات وتصر فات جاد وگروں ، نجومیوں اور کا ہنوں کے برعکس کفر ونٹرک کی دعوت نہیں دیتے بلکہ وہ

الله واحدويكما كى قدرت كالمدكاير جاركرتي جي اوران كے كمالات كى بنياد كلام خداوندی کی طاقتوں پر ہوتی ہے،جس کااللہ کی کتاب سے جتناتعلق ہوگا،وہ اتناہی

طاقتور ہوگا اور جو جتنا دور ہوگا ، اتنا ہی کمزور ہوگا \_ انسا نوں میں اللہ کے نبی علیم السلام سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ ان پر دحی نازل ہوتی ہے، دحی کا برداشت کر لینا خود برمی طاقت کی علامت ہے، قرآن پاک میں ہے۔

لُوْ ٱنْزُلْنَا هٰذَا ٱلْقُرْآنَ عَلَر جُبُلِ لَّوْ أَيْتُهُ خَارِشِعاً مُّتُصُدِّعا مِّنُ خُشُيةِ اللَّهِ مَ (الحرب ٢١٠٠) ترجمها كرجم يقرآن كى بهاز برا تارتے تو ضرورتُو اسے ديكياً

جھکا ہوایاش یاش ہوتا اللہ کے خوف سے ( کزالا یمان ) ذراغور فرما ہے ،جس قر آن کو پہاڑ ہر داشت نہ کرسکیں اور ریزہ ریزہ

ہوجا ئیں،وہ حضور ﷺ پرنازل ہوا،قر آن فرما تا ہے۔

هُو اللَّذِي ٱنْزُلُ عُلْيك الْكِتْبُ (الرَّران ٤٠٠٠)

ترجمه وبى ہے جس نےتم پر بدكتاب اتارى

کتنی ما قت ہے اللہ کے حبیب ﷺ کی کہ نزول قرآن پاک برداشت کرلیا، محریطاقت تو وہ ہے جو حضور علیہ کوزول قرآن پاک سے پہلے عطا فرمائی گئی تھی تا کہ آ پ قر آن پاک کا نزول برداشت کر سکیں ، پھر قر آن کا بے

پناه علم دیا گیا تو طاقتوں میں بھی بے پناہ اضا فہ ہوا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت آصف بن برخیارضی الله عنه جوحفرت سلیمان علیه السلام کی امت کے ولی تھے، محض کتاب زبوریا تورات کے اس علم کی بنا پر (جس سے آخیں نو ازاگیا تھا)
دومرے ملک سے تحت بلقیس آ کھ جیکئے سے پہلے لے آتے ہیں اور یو نمی ہی بھی
دومرے ملک سے تحت بلقیس آ کھ جیکئے سے پہلے لے آتے ہیں اور یو نمی ہی بھی
د کھے چکے ہیں کہ حضور خوث اعظم رضی اللہ عنہ کو قرآنی علم نے اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ
جا کمیں، مو چے حضور خوث اعظم رضی اللہ عنہ کاعلم قرآن یقینا حضرت آصف بن
برخیار ضی اللہ عنہ کے علم زبور دو رات سے زیادہ طاقت در ہے تک محت کی صحابی کے علم
قرآن میں کتی طاقت ہوگی اور پھر دہ مقدس سی جس پرقرآن پاک نازل ہوا
نیز جے اللہ نے خود قرآن پاک سکھایا اور جے بی تو گانان کو آن سکھانے کیلئے
ہیجا، اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اگر الی شخصیت قد سید درختوں کو چلا
درے، جا ندکو چیر دے اور ڈو جا ہوا سورج لوٹا دے تو کیا تجب۔

#### رے، پر مداوند<u>ی:</u> قرب خداوند<u>ی:</u>

انبیاء کرام علیم السلام ہوں یا اولیائے عظام رضی الله عنیم ، ان سب کی طاقتوں کا دارو مدار قرب خداوندی پر ہے ، پھر پیقرب اورعلم وعرفان خداوندی لازم وطروم ہیں ، لیعنی جے اللہ کا جتنا قرب میسر ہے، اتنا ہی استعلم وعرفان حاصل ہے یا یوں کہد سکتے ہیں جے اللہ کا جتنا علم وعرفان حاصل ہے۔ اسے اتنا ہی قرب میسر ہے، ابراس آیت پر خورفر ما سے جواولیا واللہ کی منقبت میں ہے۔

اَلَا إِنَّ اُولِيَا ءَ اللَّهِ لَا نَحُوفٌ عُلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُونُونُ ٥ (يل ١٠٠٠) ترجہ: سن لوب شک الله کے والوں پرند کچھنوف ہے نیم ( تزایعان )

جمہ: سن لوبے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھٹوف ہے نہ م ( کنرالایمان) بلاشیداس آیت میں اولیا اللہ کی سیرت کا ہر پہلول سکتا ہے کہ وہ اللہ کے

205 نہیں، آخر کیوں؟اس لئے کہ دہ اللہ کے دلی یعنی مقرب ہیں۔

د نیا و آخرت کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا قرب ( وولایت ) ہے، جو جتے قرب پر فائز ہے، اتن ہی بڑی طاقت کا ما لک ہے۔ اللہ و الوں کے مقابلے میں

د نیاوالے بالکل ﷺ ہیں کیونکہ اللہ کے مقابلے میں دنیا کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں\_ منكرين كي بدنجتي:

پھر جس طرح اللہ والوں کے مقالبے میں دنیا والوں کی طاقت نیج ہے

یونمی اللّٰہ والوں کے سامنے دنیا والوں کاعلم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا محبو بان خدا ك منكر يرالله كي مار ب-الله ان كے خلاف اعلان جنگ كرتا بر بنارى ثريف

اورآپ پڑھ چکے ہیں کہ دہا بیول کے مشہور عالم دین مولا نا عبدالجبارغزنوی کے مطابق الله جس کے خلاف اعلان جنگ کرے، اس کا ایمان سلب ہوجا تاہے،

المان سلب ہو گیا تو ان کی سب صلاحیتیں بیکار ہو گئیں ،سویہ بہرے ہوتے ہیں اسلئے حق کی آ واز کا اوراک نہیں کر سکتے ، یہ گو شکئے ہوتے ہیں حق ان کی زبان پر آ نہیں سکنا، بیاند ھے ہوتے ہیں کہ نورحق کی تجلیاں دیکھنیس سکتے۔اور جب سمعی

بقرى طاقتيں بےكار موكئيں توان كادين حق كى طرف پلٹنامكن ندر با، بال بال بيد

صم الكُمُ عُمْيَ فَهُمْ لا يُرْ جِعُونَ ٥ ترجمه: مبرے، کونتے ،اندھے کچروہ (حق کی طرف) آنے والے نہیں

( کنزالایمان)

ان کی اندهی اوراوندهی موت کاتما شاد کیھئے جس نبی کمرم ﷺ کا کلمہ پڑھتے ہیں ،ای کے خلاف سب سے زیادہ محاذ آرائی کرتے ہیں ، بات کوئی ہواور

کہیں ہے شروع کریں ،ان کی تان شان نبی عظیقہ کے انکاریر ہی ٹوئی ہے،آپ نے کسی عاشق رسول علی کے اور یکھا ہوگا ، وہ بہانے بہانے ادھراُ دھر کی بات کر کے پھرشان رسول اللہ علطے کی طرف لوٹ تا ہےاوراس کی گفتگو کا محور حضور برنور عظ كاذكر خيرى بوتا ب،اس كے برعس حضور عظية كاكتاخ و إدب، ہات کوئی کرر ہاہو، آخر کاراس کی تان گستاخی ُرسول پر بی ٹوٹتی ہے۔اس کی تاز ہ مثال الدعوة (اگست ٢٠٠١) مين شائع مونے والى ايك تحرير ب، مراقبول والانيا روحانی نظام'' جے کسی قاضی کا شف نیاز نے لکھا ہے۔ چندسطروں سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ کراچی کے کسی شمس الدین عظیمی کی کتاب مراقبۂ اور وحانی ڈانجسٹ یر تبعرہ مقصود ہے۔عنوان ساتھ ہی نیچے لکھا ہے۔

'مسلمانوں میں ہندوازماور بدھازم پھیلانے کی سازش' بیان کا انداز ہے کہ وہ معمولات جواولیائے کرام، صوفیائے عظام اور

محدثین فخام میں مروج رہے ہیں، بیعقل وایمان کے اندھے انھیں شرک و ہدعت سے ہی تعبیر کرتے ہیں مثلا یہی مراقبہ حضرت مجددالف ٹانی ،حضرت شخ عبدالحق محدث و بلوی ،حضرت شاه ولی الله محدث و بلوی اور حضرت شاه عبدالعزیز محدث د ہلوی علیہم الرضوان جیسے بزرگ نہایت ہی مفید گردانتے رہے ہیں، یہ پیچارہ انہی کو ا بنی گندی فطرت کےمطابق ہندومت اور بدھمت پھیلا نے کی سازش قرار دے ر ہا ہے۔ گذشتہ قبط میں آپ د کھے چکے ہیں کہ مراقبہ دالوں نے کفر کے کن کن ستونوں کوگرا دیا مگر حافظ سعیدا بنڈ نمپنی کواصرار ہے کہ بیسب کفروشرک بھیلا تے رہے ہیں اگر چہخود بھی حسب،ضرورت قبروں پر جا کر مراقبہ کر لیتے ہیں ( دیکھے

كرامات المحديث ازمولوي عبدالمجيد سوبدروي)،

خرد کانام جنوں رکھ دیا ، جنوں کا خرد

جوحائة بالمحن كرشمه سازكرك

بدبختی کی انتہا دیکھئے بات چلی تھی مراقبوں سے اور تان ٹوٹی انکارعلم حبیب منطقهٔ برتو بهتو به کتنا بغض ہےا ہے جوب کبریا علیے ہے،اللہ اسے غارت

کرے،ای فتم کے بدبخت گروہ سےاعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فر مایا تھا۔ وه حبیب پیارا تو عمر تجرکرے فیض وجود ہی سربسر

ارے تجھ کو کھائے تپ سقرترے دل میں کس سے بخار ہے

چنانچهاس کی ہرز ہسرائی ملاحظہ ہو اگرمرا قبہ ہےغیب کی با تیںمعلوم کی جاسکتیں تو جب نبی عظیمہ کی زوجہ محتر مہ

عائشهمد يقدرضى الله عنها يرواقعه وا فك من الزام لكاتو آب عليه مراقد كرك اس واقعد کی فورا حقیقت بتادیتی میکن آپ مطابق نے ایسانہ کیا (ادم، س، ۲)

يه بحجوب كريم عليه الصلاة والتسليم بران كايمان كاحال كه حضور بر نوسلامی کواپی زوجه محترمه تک کی بریت کاعلم نہیں ، ادھر برصغیر کے اولین وہائی

مولوی محمراساعیل کود کھیئے اپنے مریدوں کو کا نئات کے ذریے ذریے کاعلم حاصل کرنے کاطریقہ کس طرح دکھارہے ہیں۔

"برائے کشف ارواح و ملا نکه ومقامات آنهاد

امكنه وآسان و جنت و نا رواطلاع برلوح محفوظ شغل دوره كند وطريقش درفصل اول مفصلأ ندكور شدپس استعانت هال مثغل بهرمقامیکه از زمین وآسان بهشت و دوزخ خوا مدمتوجه شده سيرآل مقام نما يد واحوال آنجا دريا فت كند و با الل آل . .

مقام ملا قات ساز د''

د کیسئے اور شر مایئے کہ شغل دورہ کرنے والا کوئی ہو،ا سے ارواح، ملا نکدان

دیکھے اور سرمانے کہ ن دورہ مرحے والا وق ہوائے ادوان مالاندان کے مقامات ، زمین و آسان ، لوح محفوظ ، جنت و دوزخ جہاں کی سیر کرنا چاہے

کرسکتا ہے مگر نبی الانبیاء علیہم السلام کونہ نبوت کے نور کے ساتھ ، نہ مراقبے اور نہ دور

شغل دورہ سے بیلم وسیرحاصل ہوسکے۔استغفرواللہ۔

علم غيب عے منکر:

رہ گیا حضرت سیدہ عائشرضی اللہ عنہا کا واقعہ افک، تو پہلے دورے لے کرآج تک کے سارے منافقین نے اسے رث لیا ہے۔ اور بردی بے شری اور و هنائی سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں اس کے تفصیلی جواب کی مخواکش نہیں،

مخصرید کر حضور میالی کا می اس کا علم تھا چنانچہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ علی ہے کہ وی اتر نے سے پہلے ہی فرمادیا تھا۔

وَاللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَى ٱهْلِي إِلَّا خُيْراً

( بخاری کتاب المغازی باب غزوة انمار جلد:۲ص۵۹۵)

ترجمہ: الله كاتم ميں نے اپن الميہ كے بارے ميں خير كے

سواليجين جانا

صرف حضور پاک عظی ہی نے نہیں،اکا برصحاب نے اپنے اپنے دیگ میں استدلال کیا اور سب نے حضرت ام الموشین رضی الله عنها کی بریت کو حتی وقینی سمجھا۔ پھر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنها کی سیرت کا ہر ہرورق پکار کیا کر کران کی عصمت کی گواہی دے رہاتھا،ای لئے قرآن پاک نے منافقوں کی فدمت کے ساتھ ساتھ ان سادہ دل مسلمانوں کی بھی سرزنش کی جنھیں اتنی واضح حقیقت کے بارے میں شبہات بیدا ہوئے، حنامخے قرآن ہاک نے فریایا

بارے میں شبہات پیدا ہوئے، چنانچ قرآن پاک نے فرمایا

لُوُلا اِذْسَمِ مُعَدُّ مُوُهُ طَنَّ الْمُومِنُونُ وَالْمُو مِنْتُ

بِانْفُسِهِمْ خُیراً وَ فَالُو الْهُدَا الْفُکُ مُبِینٌ (الورسا)

ترجمہ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان
مردول اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور
کہتے میکھل بہتان ہے (کڑالایان)

جارتی ہے اور جس کا شہوت خواص نے پیش کیا ، وہا یوں کے نز دیک اتن بھیرت خود رسول خدا ﷺ کا خود رسول خدا ﷺ کا کا فروں اللہ عاصل نہیں تھی ۔ رہ گیا حضو پر نور ﷺ کا کا خرمونا تو الزام درست ہویا تا درست ، صاحب کر دار ضرور پریشان ہوجا تا ہے۔ وہ لوگ جنسیں شرم و حیا ہے واسطہ نہ ہو، ان باریکیوں کو نہیں بجھ سکتے ، ورنہ باشعور و باغیرت لوگ بی جان کر بھی کہ ان کی عزت کے خلاف جموثی تہت گھڑی کا محصور و پریشان ہوجاتے ہیں اور صبیب خدا ﷺ کا کا فروں اور مشرکوں کی خلابا توں ہے بیشان ہونا تو تر آن باک ہے بھی طابت ہے۔ مثلآ

وُ لَقَدُ نَعْلَمُ النَّكَ يُضِينَ صُدُرُكَ بِهَا يُقُولُونُ٥ (الْجَرَهُ)

ترجمه: بيثك بم جانع بي كهآب ان كى (بيهوده) باتون ہے تنگدل ہوجاتے ہیں۔

برادران اسلام، ذراغور كيجيخ الدعوة ويارثي كاطرز فكر وطرز عمل كدان يدبختون كوحضور برنور عطيه كاقتم يربهي يقين نهين يعني اس اصدق الصادقين عليه

ك فتم يريقين نبين جنعين ابولهب اورا بوجهل بھي الصادق اورالا مين كہتے ہيں -

اس مضمون میں قاضی غیر عادل نے ستر قار یوں کے شہید ہونے برجھی حضور برنور ﷺ کے علم کی نفی کی ہے۔اعتراض کا خلاصہ بیہ ہے کہا گرحضور ﷺ

كوعلم ہوتا كەكفاران قارلول كوشهيدكردي كے تو انھيں نەجيجى ،يى بىخدى

و ہنیت۔ یہ بھی و کیھئے کہ اس و ہنیت نے بدطر ز استدلال کہاں سے سیکھا ہے۔

چنا نچے سننے، برصغیر میں قیام یا کتان سے پہلے ایک ہندومناظر تھادیا نند۔اس نے

این ند ب کی حمایت اور دوسرے ندا بب کی تر دید میں کتاب کھی جس کا نام ستیارتھ پرکاش تھا،اس میں وہ مسلمانوں کے اس عقیدے پر کداللہ عالم النیب ہے، تھرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اللہ عالم الغیب ہوتا تو نبیوں کواس نے الی

قوموں کی طرف کیوں بھیجا جنھوں نے انھیں شہید کر دیا۔ دیکھا آپ نے تشابهت قلوبهم (ان كول ايك دوسر \_ مشابه وك ) كاجلوه-ان بدبختوں کوکون سمجھائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ایک ایک کام میں ہزاروں

حکمتیں ہوتی ہیں جنصیں بیجھنے والے بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے ،رہ گئے دیا نندی اور نجدی ، بیتو بیچارے بہلے ون بی سے تاسجھ ہیں۔ چنانچدان صحابة ارام رضی الله عنہم نے جس جس انداز میں شوق شہادت کا مظاہرہ کیا ، بعد میں آنے والوں کیلئے از حد ہمت افر وز اور ولولہ خیز ہے۔( دیکھے تفصیل کیلئے الکلمتہ العلیا ) پھران سب کے علاوہ حضور پرنور ﷺ نے صحابہ کرام رضی الله عنہم کی روا تگی ہے پہلے اشار تا فر ما بھی دیا تھا (جیما کہ صحاح کی بعض روایات میں ہے ) اِنسِی اُنحسیٰ عُلیْهم اُهُلُ نُجُد (بينك من ان كيار يمن النخدع درتا مون) بيقاتل اور ساتھ لے جانے والے نجدی ہی تو تھے، اب بھی نجد اسلام اورمسلمانوں کیلئے خطرے کا باعث ہے(چنانچے سعودی عرب نے اسلام کے بدترین دہمن کوسریر یر عالیا ہاوراس کے اشارہ ابرو پر ناچاہے) گویانجدیوں کے بارے میں زبان رسالت على صاحبها الصلوة والسلام سے فكلا جواا يك ايك جمله كتناعميق ووسيع ہے۔ 'الدعوة' کے کارکنوں کوغور کرنا چاہئے کہ انھیں حضور علیاتھ کے علم غیب سے اٹکار ہادرادھر حضور علی کھ ایک مختصر ہے جملے میں نجدیت کی ساری تاریخ سمیٹ

ہے اور اوسر سور علیصے ایک سرتے بنے بن جدیت کی ساری ماری ماری درج رہے ہیں۔ یہاں زیاد ووضاحت کی مخبائش نہیں مختصر ایوں بھے لیجئے کے قرآن پاکسے کی

یہاں زیادہ وضاحت کی مخبائش نہیں بختھرا ایوں بھے لیجئے کرقر آن پاک کی بعض آ بنوں سے بھی کے گر آن پاک کی بعض آ بنوں ہیں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کے سولوں کو علم غیب عطافر مایا ہے۔ طاہر ہے کہ عمل بدوضاحت ہے کہ اللہ نے اسولوں کو علم غیب عطافر مایا ہے۔ طاہر ہے کہ قرآن پاک میں تضاو نہیں تو بظا ہر سیا انکار والی اکثر آیا ہے کا رخ کا ہنوں اور نجو میوں کی طرف ہے کہ دہ علم غیب نہیں جانے لہذا جادوگروں ، کا ہنوں اور نجو میوں کے غیب جانے کے دہوے ناط ہیں، جانے لہذا جادوگروں ، کا ہنوں اور نجو میوں کے غیب جانے کے دہوے ناط ہیں، غیب تو دہ جانے جے اللہ اس کا علم بخشے۔ اور جنعیں وہ علم غیب بیٹ ہے، وہ کون ہیں، غیب تو کہ دوسری آیات

کا۔ نیز کہیں حضور علی ہے علم غیب کے دعویٰ کی نفی کرائی گئی تو اس میں تواضع کی تربیت بھی مقصود ہےاوراس حقیقت کا اظہار بھی کہاللہ کے سواذ اتی طور پر کوئی غیب نہیں جانتا،اوریمی عقیدہ ہےاہل سنت کا،الٹعلیم کا کہ ہر کمال غیر محدوداور ذاتی، ماتی سب کا کمال اس کے آ گے محدود اوروہ بھی عطائی۔

منصب نبوت:

حقیقت بیہ ہے کہ نبی کاعلم غیب اس کی نبوت کی ہی دلیل نہیں ہوتا بلکہ اللہ ے علم غیب، بلکہ اس کے موجود ہونے کی دلیل بھی ہوتا ہے نبی بظا ہر لکھا پڑھانہ ہونے کے باوجود جب کا نتات کے سربستدراز دن سے پردہ اٹھا تا ہے توعقل اس کی تو جیہاس کے سواکیا کر علق ہے کہ فی الواقعہاس (نبی) کا تعلق کسی ایسی ذات ہے ہے جو ہمددان ہےاور جب نبی ایے معجزات ،تصرفات کا جلوہ دکھا تا ہے تو خلوص کے ساتھ سوینے والے کوکوئی شک نہیں رہتا کہ یقینا اس (نبی) کو بیطافت و قدرت بخشف والاقا درمطلق بي چنانچه لفظ ني نبا سے مشتق ب يا نبو - سے نا (لینی خبر ) سے مشتق ہو تو نبی سے مرادوہ مخص'' جواللہ سے خبریں لے اور دنیا کو خبر س سنائے''۔ نبو ( یعنی بلندی ) سے مشتق ہوتو مراد ہے' ہر غیر نبی سے بلندشان والأ'، دنیا کے انس وجن اور آسمان کے فرشتے وہ عظمت وقدرت نہیں رکھتے جواللہ

کے نی کو حاصل ہوتی ہے، چنانچہ متکلمین نے آج تک 'نبوت' کا جومفہوم جس طرح سمجانے کی کوشش کی ہے ، اس کا انداز ملاحظہ ہو، زرقانی شریف میں حضرت علامه غزالی قدس سرۂ ہے منقول ہے۔ (اردوتر جمہ ) یف میں ''نبوت ایک ایبا وصف ہے جوصرف نبی میں ہوتا

ہے، دوسرے میں نہیں ۔اورای ضمن میں وہ مخصوص قتم کے

خواص ہے مخص ہوتا ہے'' ا.....جوامور الله جل جلاله اور اس كي صفات نيز ملا نكه اور

آخرت کے ساتھ متعلق ہیں، نی ان کے حقائق کا عارف ہوتا

ہادر دوسروں کو کثرت معلومات اور زیا دتی کشف و حقیق میں اس سے کھنسست نہیں۔

۲ ..... ان کی ذات میں ایک ایبا وصف ہوتا ہے جس سے معجزات وغيره واقع ہوتے ہيں جس طرح ہميں حر کات اراد بہ

کااختیار ہے۔

۳ ..... نی میں ایک الیا وصف ہوتا ہے جس سے وہ ملا نکہ کا مثاہدہ کرتا ہے۔جس طرح انکھیار ااندھے ہے متاز ہوتا

۴ ..... نی کوایک ایسا وصف حاصل ہوتا ہے جس کے باعث وہ غیب کی آئندہ ہاتوں کا دراک کر لیتا ہے۔

اس تاریخی حقیقت کوکون نہیں جانتا کہ جلال الدین اکبر کے زیانے میں

ابوالفعنل اورفیض نے جب فلفے کے زور پر مقام نبوت سے بغاوت کی تو حضرت المم ربانی مجدد الف ٹانی قدس سرۂ نے متکلمین کے انداز میں نبوت کی حقیقت کو سمجمانے کی کوشش کی (اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف اکیس با کیس سال تھی) اس کا خلاصہ بھی یمی ہے کہ نبوت عقل ہے بلندایک مقام ہے جہاں الی آ ککھ کمل جاتی ہے جوغیب دیکھے۔

ا مام غزالی اوراسی طرح امام ربانی علیبها ارضوان نے نبوت کی تعریف اور نبی کی بیچان کے بارے میں جوفر مایا ،آپ بڑی آسانی سے انبیائے کرام علیم

السلام کے کمالات وتصرفات کی روشنی میں اس کی تصدیق کر کتے ہیں ۔قرآن

پاک کا مطالعہ کریں اورا نبیائے کرام علیم السلام کے واقعات ویکھتے جا کیں۔ ہارے دور میں جن لوگوں نے اپنی نام نہا دتو حید کی آبرہ بچانے کیلئے نبیوں کے علم

غیب کا انکار کیا ہے، انھوں نے بھی اپنی کتابوں میں حضور علی 🚉 کی پیشگو ئیاں درج کی جیں بلکہ بعض نے ای عنوان سے بوری بوری کتاب لکھ دی ہے۔ یہ

پیشگوئی کیا ہے، متعقبل کے بارے میں بینگی خبر، اور لکھنے کا مقصد بیہ وتا ہے کہ جو حضور علی نے فرمادیا، ہو کے رہے گا۔ تو فرما بے سیفیب ہی تو ہے گویاعلم غیب

نہ ماتے ہوئے بھی اسے مان رہے ہیں۔ گذشتہ ونوں عزیز القدر محمد کا شف کوایک اینے علم کامد تی اور نبی علیہ السلام کے علم کامٹر حضور ﷺ کی ایک پیشگو کی سنانے

لگا تو انھوں نے یو جھا کے علم غیب اور پیشگوئی میں کیا فرق ہے؟ وہ بیچا رہ مبهوت ہو کے رہ گیا۔ ختم نبوت اورمرزا:

## 'الحقیقه' کاموجوده شاره'ختم نبوت نمبر' ہے۔خیال پیتھا کہ ختم نبوت میں

نقب لگانے کی ناکا م کوشش کرنے والے مرزا قادیانی کے کذاب و د جال ہونے کا ذكركيا جاتا مكر الدعوة ك قاضى كى جرزه سرائى آثرة كى اور بات لجى موكى -حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے پاک بندول کوقسماقتم کمالات عطافر ماتا ہے اور بدان کے قرب خداوندی بلکہ تو حید خداوندی کے دلائل ہوتے ہیں ،اس کے برعکس وہ

انے دشمنوں کو ذلیل کرنے کیلئے انھیں قدم پرجھوٹا ٹابت کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کابھی یہی حال تھا،وہ اینے دور کاسب سے بڑا ملعون ،مکاراور کا ذب تھا اس لئے اس کا جس سے بلکہ جھوٹے ہے بھی مقابلہ ہوا، حیت گر ااور خوب ذلیل ہوا۔مسلمان تو مسلمان ہیں ،اس نے اگر کسی ہندوعیسائی ، یہودی وغیرہ ہے بھی مقابلہ کیا اور کوئی پیشگوئی کی تو خدا نے اس کی پیشگوئی کو پورانہیں ہونے دیا، کیونکہ

اس کے مقالبے میں آنے والا غیرمسلم بھی زیادہ سے زیادہ کا ذب اور داجل تھا تو مرزا قادیانی کذاب اور دجال تھا جیسا کہ حضور پرنور عظی نے اینے بعد دعویٰ نبوت کرنے والول کے بارے میں فرمایاہ۔

حقیقت بیہے کے مرزا کے کذاب و دجال ہونے کا ایک اہم ثبوت اس کی

یمی جھوٹی پیشگوئیاں ہیں۔ چندایک ملاحظہ فر ہاہئے۔

ا .....مرزا قادیانی کی بیوی حامله تھی ،اس نے ۲۰ فروری ۱۸۸۷ءکوایک اشتہار شاکع کیا ( جوتبلغ رسالت ج اص ۵۸ میں درج ہے ) کہ عنقریب ایک لڑ کا پیدا ہو گا جو نہایت اعلیٰ صلاحیتوں والا ہوگا، بقول اس کے اس خوبصورت لڑ کے کو قا در مطلق کی قدرتوں کا نشان ممبرایا گیا۔ پھر ۱۸ بریل ۱۸۸۱ء کولز کا ای مل ہے ہوگایا قریبی لینی دوسرے حمل ہے۔ گری<u>ہ</u>لے حمل سے لڑکی پیدا ہوئی اور بیآنے والا جومرزا کے نزدیک مصلح موعود تھا، آتے آت<u>ے ۱۸۹</u>۹ء میں آیا گروہ نوسال بھی پورے نہ کرسکا

۲۔۔۔۔۔ایک رشتہ دارنو جوان خاتون محمری بیگم کے ہاتھوں دل بیقرار ہوا تو اشتہار شائع کردیا کیاس کا نکاح مرزا کے ساتھ ہوگا بلکہ آ سانوں پر ہو چکا ہے۔ پھررا ہے میں رکا وٹ ڈالنے والوں پر عذاب آئے گا گر اس کے دشمنوں کو پیش 'کو ئی کے

مطابق موت آئی اور نہ محدی بیگم کا نکات مرزا نے ساتھ ہوا۔ بلکہ مرزا کے مرنے کے بی سال بعد بھی محمدی بیگم اوراس کا شو ہرزندہ رہے۔

۳....جنوری ۱<mark>۹۰۳ء می</mark>ں مرزا ق<sup>ا</sup> دیانی کی بیوی حامله تھی۔مرزانے اپنی کتاب

مواہب الرحمٰن کے ص ۱۳۹ براس حل سے یا نچ بس الرکے کی پیدائش کی پیشگوئی کی مُرحل سے ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء کولڑ کی پیدا ہوئی جو چند ماہ کی عمر یا کرفوت ہوگئی۔

٣ .....مني ١٩٠٣ ميل مرزاكي بيوي حاملة هي ، پيشگو كي داغي گئي كه شوخ وشنك لز كاپيدا ہوگا (البشرج ۲ ص ۶۹) گر۲۲ جون لا • <u>وا</u> ءکو، پھرلز کی پیدا ہوئی جس کا نام امتہ

الحفظ ركھا گيا۔ ۵.....مرزا کا دست راست مولوی عبدالگریم بیارتها،اس کی صحت کے متعلق زور شور

ے پیشگوئیں کی گئیں، مرایک بھی بوری نہوئی۔

۲ .... ایک مرید تفا منظور محمه اس کی بیوی حا مله تقی فروری ۲<u>۰۹۰</u>۱ مین، پھر جون ١٩٠١ء کو پیشگوئی کی کالڑ کا پیدا ہوگا، اور اے خدا کا نشان تھرا یا، اس کے

د ونام بھی الہام کے ساتھور کھ دیئے بشرالدولہ اور عالم کباب ۔ مگروفت آنے پرلڑ کی پيدا ہوئی۔

ے....مرزانے اپنے لڑ کے مبارک احمدنا می کے بارے میں پیشگوئی کی تھی کہ ''وہ عریانے والالڑ کا ہے مگر وہ بھی قریباً 9 سال کی عمر میں مرگیا ،اس کو صلح موعود بھی کہا تفااورایک پیشگوئی میں یہ بکا تھا

> كَانُ اللَّهُ نَزُلُ مِنَ الرُّ مُاءِ ترجمه: کویاکهالله بی آسان سار آیا ب-

ا کی پیش کوئی کے مطابق علام حلیم وغیرہ بھی کہا گیا۔

۸..... یبی مبارک احمدایک دفعه نیار پڑگیا ۔ مرزا نےصحت کی پیشکو ئی کی مگر غلط ....

ں۔۔۔۔۔ پنی عمر کے بارے میں کئی بار پیشگو نیاں کرتار ہا جوسب کی سب جھوٹ کا پلندہ ٹابت ہوئیں۔

۔ ۱۰۔۔۔۔ مولوی محم<sup>حس</sup>ین بٹالوی (غیر مقلد) کے بارے میں پیش کوئی کی تھی کہ عنقریب مرزائی ہوجا کیں گے ، **کر**الیانہ ہوسکا۔

اا الله الريل اور كل ۱۹۰ و او من بورب كى اشتها رات شائع كئے جن ميں شديد زلز لے كى چينگو كى بار باركى كى خود بھى اہل وعيال سميت مكان چھوڑ كر باغ ميں جاذيرالگايا كمرزلزلہ پحر بھى نہ آيا۔

ب مے نہایت اختصار سے اس کی غلط پیشگو کیوں کا بلکا سانمونہ پیش کیا ہے۔ورنداس بحرکی تہدکہاں۔اسے جموث بولنے کی ایک عادت بھی کہ خودسرا پا کذب بن گیا تھا۔

اس کے مقابلے میں ہر کتب فکر کے لوگ آئے۔ اسلام کا دفاع کرنے دالوں میں جیدعلاء موجود تھے۔ وہ مشاکخ دصوفیاء جن کا نام اس معابلے میں از حد روش ہے، ان میں فخر چشت اہل بہشت حضرت پیرسید مہوعلی شاہ صاحب کولا وی قدس سرہ بہت نمایاں ہیں۔ حافظ سعید خور کرے اس وحدت الوجودی صوفی کی قدت پر االل سنت ہی نے نمیں، دیو بندی اور غیر مقلد علاء نے بھی اعتاد کیا اور عبد الجبار غزنوی اور مولا نا شاء اللہ امر تری جیے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کولا وی کو اپنا قائد شام کیا۔ پیرصاحب نے صوفی کی خوب نمائندگی کی اور نبوت کے جھوٹے اپنا قائد شام کیا۔ پیرصاحب نے صوفی کی خوب نمائندگی کی اور نبوت کے جھوٹے مدی کے مقابلے میں اپنی علی برتری کالو بائی نمیں منوایا بلکہ تصرفات کے جلوے

توحيداورمجوبان خداك كمالات ے بھی اے مبوت و مقبور اور اپنول کو مطمئن کیا، اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش کیا جا نا ہے جس سے اہل تصوف کی برکات کا انداز ہ کیا جا سکتا ہے۔

۱۸۹۸ء میں مرزا قادیانی منٹویارک (موجودہ اقبال یارک) میں ایک جم

غفير كى موجود گى ميس ميناريا كستان والى جگه برستيح لگائی گئی تقى اور ده بار باراعلان كر ر ہا تھا کہ کوئی اس متیج برآ کر مقابلہ کرے اور حق واضح کرے۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی لا ہور ہی میں تھے۔ سنا تو تشریف لے گئے ، شیج پر چڑ ھا کر فرمایا کدا ہے میچ موعود (نبی) ہونے کا وعولی ہے جبکہ اللہ نے اپنے فضل خاص سے جناب

رسول متبول علي كاس غلام ابن غلام ابن غلام كوايني ولايت سے سرفراز فرمايا ہے۔ نبی کا درجہ ہر حال میں ولی ہے بالاتر ہوتا ہے میمرے سوالات کو پورا کر کے ا پی صداقت کا ثبوت دے ورند میں اس کی تر دید کی غرض سے بفضل خدا ان

سوالات كاجواب دول گا\_ ا .....مرزا قادیانی تھم دے کہ دریائے راوی اپناموجودہ رخ تبدیل کر کے فی الفور

اس بیڈال کےساتھ بہناشروع کردے یا میں ایسا کردکھا تا ہوں۔ ۲.....ایک نهایت یا کهاز کواری کوکی پنژال کے نزدیک چوطرفه برده میں رکھ کر وعاکی جائے کہ (بغیر مرد کے اختلاط کے )اللہ کریم اے یہیں ایک لڑکادے جو

اس کی نبوت یامیری ولایت کی تقید یق کرے۔ ٣.....ا پے لعاب دہن ہے با ہرکڑ وے پانی کے کنو کیں کو میٹھا کر دے یا پھر میں كرديتا ہوں وغيرہ وغيرہ \_سجان اللّٰد\_

مرزا کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا ، اور وہ بھا گئے پرمجبور ہو گیا۔ حقیقت یمی ہے کہ قادیا نیت ہویا کوئی اور فقنہ صوفیاء کرام کاسیرت وکرداراور علم و

اسلام پر جب بھی کوئی نازک وقت آیا اور ظاہری افتد ارمسلمانوں کے ہاتھوں ہے جاتار ہا، تو صوفیائے کرام ہی نے اکثر و پیشتر ان طوفا نوں کا منہ موڑا جو ( معاذ اللہ ) اسلام کوسفی ہتی ہے منانے کیلئے اٹھتے رہے ہیں، چنانچ مشہور متشرق \_ ایج، آر۔ گب نے آکسفورڈیو نیورٹی کی مجلس کے سامنے ایک تقریر کے دوران کہا

" تاریخ اسلام میں بار ہاا ہے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کا شدت

ے مقابلہ کیا گیا ،گربای ہمدہ مغلوب نہ ہوسکا ،اس کی بڑی وجہ بیہ کے تصوف ياصوفيا كانداز فكرفور أاس كى مد دكوآ جاتا تقااوراس كواپني قوت اورتوانا كى بخش ديتاتها

☆.....☆.....☆

كهوكي طاقت اس كامقابله نهيس كرسكي تقي " (مقالات نيا الامت ج ١)

توحيداورمجوبان خداكے كمالات

عرفان اے دبانے میں مرکزی کردار اداکرتار ہاہے۔ چتانچة تاریخ شاہرے کہ

219





تَوَجِيدُ اورَمَفُبُوَبِانِ فَذَا كِحَمَّالَاتَ

محبوبان خدا کے کمالات وتصرفات ایک اور انداز سے بھی سمجھ جا سکتے ہیں،اوروہ ہےان کی عبدیت کا پہلو۔ یعنی اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں خود کو عبد ' کی حیثیت ہے ہی پیش کرتے ہیں اور ہر وقت بندگی کے تصور میں ڈو بے رہے یں عبد کامعنی ہے غلام ، غلام مالک کے سامنے کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ،اس کا اپنا کوئی ارادہ اور پروگرام نہیں ہوتا ۔ جہاں مالک رکھے ،اسے رہنا ہوتا ہے ، جو کھلائے اسے کھانا ہوتا ہے، جو پہنائے اسے پمبننا ہوتا ہے۔اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کابندہ ہوتا ہے، مالک حقیقی کی رضا جوئی کے سوااس کا کوئی مدعانہیں ہوتا اور کسی چیز كوبعى ده اپني مِلك نهيس تبحصا \_ وه سرايا خلوص ،سرايا اطاعت اورسرايا بجز و تواضع ہوتا ہے۔وہ خودکوا بے اللہ کے حضور انتہائی اکسار و پیچارگی کے ساتھ چیش کرتا ہے اور جوں جوں اس کے انکسار دو اضع میں ترتی ہوتی جاتی ہے،وہ بند وُمحبوب بنمآ جاتا ہےاور قرب کی اعلیٰ منازل پر فائز ہوتا جاتا ہے۔وہ بارگا و خداوندی میں جتنا' پست' ہوتا ہے،اللہ اس کواتنا ہی لیعنی اس حماب سے بلند کر دیتا ہے۔عبادت اصل میں تكبرادر رعونت كى ضد موتى ب\_عبديت كويااى عبادت وبيكسى وتواضع كا دائى شعور ہے جو ہروقت بندے کے فکرونظر پر چھایا بلکدرگ وریشہ میں سایار ہتا ہے۔ بندے کا احساس بندگی و پیچارگی ما لک کے حضوراس کی مقبولیت اور محبوبیت کی بنیاد بنآ جاتا ہے۔جوں جوں معبول و محبوب ہوتا جاتا ہے ،اس پر مالک کے انوار وتجلیات کی بارش ہوتی جاتی ہے اور وہ کمالات وقدرت کی جلوہ گاہ بنآ جاتا ب يحكيم الامت حضرت علامه محمرا قبال عليه الرحمة كاسارا فلسفه ءخودي اي تكلتے کے گرد گھومتا ہے۔ای تناظر میں انھوں نے بندؤ مومن کی قوت کے اسرار واڈگاف كة بير- ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ موس کا ہاتھ غالب وکارآ فریں، کارکشا، کارساز خاکی ونوری نہاد، بندہ مولاصفات ہردو جہاں سے غنی اس کاول سے نیاز

ہردو بہاں ہے۔ اس سارے مضمون کی بنیاد محبوب اعظم سلطان اقم حضور پرنور عظیم کی ہیصدیث مقدس ہے،

مُنُ تُوَاضَعُ لِللَّهِ رَفَعُهُ اللَّهُ

(مشكوة، كمّاب الآداب: جلد:٣٣ص٧٧)

ترجمہ: جواللہ کے لئے تواضع اختیار کرے تواللہ تعالی اسے بلند فرما دیتا ہے۔ بہ تواضع عبدیت ہی تو ہے۔جواس میں جتنا آ گے ہے،ا تنا ہی قرب میں آ گے،ا تنا ہی کمالات وتصرفات میں آ گے۔اگرغور کیا جائے تو قر آن حکیم میں اس کے واضح اشارے ملتے ہیں مثلاً انبیائے کرام علیم السلام کے قد کار میں عبدادنا، عبدہ وغیرہ تعار في الفاظ آتے ہيں۔ايسے الفاظ وتر اكيب ميں ان كى عبديت وتواضع كاؤ كرفر ما كر گويا ان كى عظمت اور رفعت كا فلىفدېيان كيا جا تا ہے كہ وہ ( انبياء علمبيم السلام ) ہارے بندے میں ،ہارے اطاعت گزار ،ہارے وفا شعار ،ہاری توحیدے آراستہ، ہمارے قرب بر فائز، انھوں نے بندگی کالبادہ اوڑھا،ہم نے'ر بوبیت' کا جلوہ دکھایا۔ گویا جو کچھووہ کر سکتے تھے، انھوں نے ہماری رضا کے لئے کیا اور جیسے ہمیں اپنے بندوں کونواز نا ہوتا ہے، ہم نے نوازا ۔مثلاً ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے مقالبے میں ڈٹ جاناحتیٰ کر آتش نمرود کی جھی پروانہ کرنا ان کی شان بندگی ہے اوراس آگ کوگلزار بنادیا جاناالله کی شان ربوبیت کا جلوہ ہے۔ یہی حال دوسرے

انبیائے کرام علیہم السلام کے معجزات و کمالات کا ہے۔قرآن یاک میں مفسرین كزرديك جهال عبده (لعني الله كابنده) جيسي تركيب وارد مولى ب،جس شخصيت کے بارے میں ہو،ساتھاس کا نام نا می بھی ظاہر کردیا گیا مثلاً عبدہ ذکریا یعنی اس (الله) كابنده ذكريا (عليه السلام) مگر جہال عبدہ كے بعد نام كی نضر يحنہيں كی جاتی و ہاں اس سے مراد حضور سرورا نبیاءعلیہ وغلیجم الصلوق والسلام کی ذات ستو دہ صفات ہوتی ہے۔ گویا اللہ کا قرآن اس ملتے کی وضاحت فرمار ہا ہے کہ حضور علی مرایا عبدیت ہیں اور آپ بندگی وتواضع میں بھی سب پیغبروں سے بہت آگے ہیں۔ جب آپ سرایا عبدیت وعبادت اور ایسا کمال قرب ووصل ہیں کہ دنیا بھر میں جے، جہاں ، جتنی عبدیت وعبادت کی تو فیق اور زمانے بھر میں جے، جہاں ، جتنا قرب وصل خداوندی نصیب ہوتا ہے، آپ ہی کی برکت ، توجہ اور رحمت ہے ہوتا ہے۔اگرغور کیا جائے تو آپ کے رحمته اللعلمين ہونے میں يد پہلوسب سے زیادہ اہم اور فیضبار ہے۔ آھے ای نقط نظر سے اب آ بیمعراج پرغور کریں۔ فرمایا جار ہاہے۔ سُسْحُنَ الَّذِى ٱسْرَى بِعَبْدِهِ كَيْلاَّمِنَ الْمُسُبِحِدِ الْحَرَام إلى المُسُجِدِ ٱلْأَقْصَا اللَّهِي لِرَكْنَا حُولُه لِنُويَهُ مِنْ التِناطِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (يَهُ الرَّائِلِ:) ترجمہ: پاکی ہے اسے جواپنے بندے کو راتوں رات لے

گیامجد حرام سے مجد اقعلی تک جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اے اپنی عظیم نشانیاں دکھا ئیں ، بے شک وہ سنتاو کھتاہے۔(کنزالایمان)

کویا معراج لا مکانی کے عطا ہوئی ،اسے جوعبدہ ہے بعنی عبدیت تامہ کے مقام پر فائز ہے اور کیوں ہوئی ،عبدیت کی بنا پر۔ جب عبدیت کمل ہے تو

معراج ( قرب دوصل ) بھی مکمل ہونا جا ہے تھا چنانچہ یہی کچھ ہوا۔حضور پرنو پیٹائٹے تواضع میں سب سے آ کے ہیں تو رفعت میں بھی سب سے آ کے ہونے جا ہیں -

جارے ہاں علاء حضرت مویٰ کلیم الله علیه السلام کی معراج کا ذکر کرتے میں اور بیان کرتے ہیں کہ موی علیہ السلام کوہ طور پر گئے ،وہاں انہوں نے اللہ کی بارگاه می*س عرض کی*ا،

> رُبِّ اُدِنِیُ (اےمیرے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا)

> > جواب ملا۔

ر در کن توانی

( تو مجھے نہیں دیکھ سکتا )

یقینا ایمائی ہوا کیونکہ جس ذات یاک نے لن تو انبی فرمایا تھا،خودای نے بدوا تعدقر آن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ گراس کی وجد کیا ہے، یہی کہ حضرت

موسی علیہ السلام اپنی محبت وعثق خداوندی کی بیقراری کے باوجود حضور پرنور علیجا کے مقام بندگی پر فائز نہیں تھے۔جواس عبدیت میں کامل ترین تھا ، کامل ترین معراج کاوبی مستحق ہوسکتا تھااور جوعبدیت کے جس درجے پرتھا، أسے اس درجے

ک معراج میسر آئی کلیم وحبیب علیهاالسلام کی عبدیتوں میں فرق دیکھنا ہوتو ان دو

آينوں پرغورفر مايئے۔

قُسَالُ رُبِّ النِّي لَا اُمُلِكُ اللَّا نُفُسِسَى وَاجِي فَافُرُقُ بُيْنَاوُبُيْنَ الْقُوْمِ الْفُسِقِيْنِ ٥ (الله: ٢٥)

بینتاوبیں الملوم المرسیان کرائے اور اللہ ترجمہ: (موکٰ نے )عرض کی کہ جمھے افتیار نہیں مگر اپنا اور اپنے

ر میں ہوتر ہوتی ہوتے۔ بھائی کا تو تو ہم کو فاسقوں سے جدار کھ

یدال وقت کا واقعہ ہے جب آپ نے اپنی قوم کو جبارین سے مقابلہ کرنے کا ربانی تھم سایا ، قوم نے انکار کیا تو آپ نے اس آیت کے مطابق فرمایا، اے رب کریم ، میرے بس میں قو صرف اپنا آپ ہے یا میر ابھائی (ہارون علیہ السلام) ہے اور کس میر میر اافتیا رئیس۔

یں موٹ موٹ علیہ السلام نے جو کچھ فر مایا ، حق فر مایا اور اللہ سے جوعرض کی ، درست کی ۔ گرآپ کی بندگی ابھی خود کواور بھائی کواپنے ملک میں ضرور بجھتی ہے۔ آبآ سیئے دوسری آیت کی طرف

قُلُ لَا ٱمُلِكُ لِنَفْسِنَى صَرّاً وَ لَا نَفْعًا إِلَّامَاشَاءُ اللَّهُ ـ

نن ۱۰۰ ۴۹)

ترجمہ تم فرماؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا ( ذاتی ) اختیار

نہیں رکھتا مگر جواللہ جاہے) (کزالایمان)

مویا پی جان بھی ممل طور پراللہ ہی کے سپر دے اور یکی نہیں اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے کہ مجمل جھوٹے بڑے نقعی انقصان کوا پی ملک سے خارج کیا جا رہا ہے ۔ یہ ہے عبدیت تامہ ، جو اور تو اور کسی پنجبر علیہ السلام کو بھی عطانہیں ہوئی۔عقیدہ تو سب کا بہی ہے کہ ہر نقع ونقصان کا ما لک اللہ ہی ہے گر

ا ہے کامل طور پر فکر ونظر میں جمالیما ہی اپنی عبدیت کا دائی شعور واحساس ہے پہلے لفظ فل پر بھی غور کیجیے یعنی اےمجوب تو کہہ یا کہا کر ۔گویا الڈخو داپنے حبیب کریم علیہ الصلوق والتسلیم کی تربیت فرمار ہاہے اور اپنی بارگاہ کے آ داب نیز عبدیت کے تفاضے کھار ہاہے۔ اب دیکھتے حدیث یاک۔

را ہے۔ آب ویے حدیث پات اگرینی رہی فاحسن تأدیبی

( کنز انعمال باب فی ذکر النبی ﷺ جلد:اا ص ۴۰۱، رقم الحدیث ۳۱۸۹۵ سمل الحمد کی باب فی فصاحه جلد:۳۴، جهر بیشن القدر جلد:۱۱م ۱۳۲۶ برقم ۳۱۰)

ترجمہ: میرے رب نے بچھے اوب سکھایا تو خوب اوب سکھایا۔ یمی حسن تا دیب ہے جس کے بتیج میں حضور پرنور سیکھی اربار فر مایا کرتے تھے وُ الَّلٰاِنُی نَفْسِسَی بیدہ (بے ثاراحادیث کا آغاز)

م سر کی سرانده از کیاب غز وه تیمبر جلد ۲۰ می کتاب الا ذان باب دیوب اصلاّ قالیمیانه جلد: اس ۸۹ مسلم ( بخاری کتاب المفازی باب غز وه تیمبر جلد ۲۰ می کتاب الا ذان باب دیوب اصلاّ قالیمیانه جلد: اس ۸۹ مسلم -

ئنبالا مارة بابتر مجمعد ايالهمال جلد: مس ۱۲۲) ترجمه: اس کی هم جس کے قیضے میں میری جان ہے۔

ترجمہ: اس اسم بس بے بھے تیں میر ناجات ہے۔
سورہ پونس کی جوآ یت او پرگزری ہے اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں جن میں اللہ
نے اپنے حبیب علی کو اضع سکھائی ہے۔ اس قسم کی آیات یقینا حضور پر نور
علیہ کی تو اضع اور یوں آپ کی بلندی مقام کی مظہر ہیں گرافسوس منافقین نے ان
ہے آپ کی ہے اختیاری، بے بمی اور بے چارگی کامضمون بی اخذ کیا ہے۔ کاش
ایمان اور تقویٰ ہے آراستہ ہوکر قرآن پاک پرغور کرتے اور پھر نقطے نقطے میں آپ
کی عظمت شان کے جلوے دیکھ سکتے۔ بندہ کیے، میں پھر نیسی سب پھھمرے
کی عظمت شان کے جلوے دیکھ سکتے۔ بندہ کیے، میں پھر نیسی سب پھھمرے
مالک کا ہے، اور مالک فرمائے میں نے سب پھر تھے، شش دیا۔ کتے مزے کی بات

ے۔اللہ کا بندہ اپنی بندگی نیاز مندی کا ظہار کرتے ہوئے اعلان کرے۔ لا اُمْلِکْ مِیں مالک نہیں اور رب فرمائے

راُنَا اُعُطِّناک اُلکُونُرُه ترجمه:ب شک ہم نے تھے فیرکٹرکا الکردیا

ترجمہ: بےسب ہے سبے ہر بیرہ ہا مدرد ای طرح دیکھیے اللہ کے ادب سکھانے کا ایک اور موقع

قُلْ إِنَّهُ أَنْابُشُرٌ مِثْلُكُمْ (اللَّمَ ١١٠)

ترجمه بتم فرماؤمين بشريت مين تم جيها بول \_

قل (تم فرماؤ) کالفظ اللہ کے حسن تا دیب کا مظہر ہے۔ای لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ کھا کو اس آیت میں تواضع سکھائی ہے۔حضور پاک مالیہ نے اپنے رب کی بارگاہ سے تواضع سیکھی اور اے اپنایا بھررب نے اپنی طرف سے کیا فرمایا سنیں

كُدُ جَاءُ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ و كِلَّتِ مُبْيِنٌ ٥ (الماءه ١٥٠٠)

ترجمه: بي شك الله كي طرف سے تمہار في إس ايك نور آيا اور

روش كتاب (كنزالايان)

مختمرید کہ حضور پر نور ﷺ کی تواضع اور بندگی کا تقاضا تو ہے اپنی بشریت کا ظہار گمردب کی ربوبیت کے ظہار کا سلیقہ یہے کہ حضور ﷺ کے نور کا اعلان کر دیا جائے۔جوں جوں بندگی وتواضع بڑھتی جائے گی، بندہ نوازی بھی بڑھتی جائے گی۔

پھرآ یے واقعه معراج کی طرف حضرت موکیٰ علیه السلام نے رب سے

اس کا دیدار ما نگاادرنفی میں جواب ملامگر کسی آیت یا حدیث سے بھی بہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور برنو مطالقہ نے رب سے دیدار کا سوال کیا ہوظا ہر ہے موکیٰ علیہ السلام کورب سے جتنی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ حضور یرنور علیہ کواینے رب سے یا رہے۔زیادہ پیار ہونے کے باوجود دیدار کا سوال نہ کرنا انتہائے ادب اور حضور ﷺ کی طرف سے انتہائے تواضع ہے۔ ہاں آپ نے دعا کی تو کیا کی ٱللَّهُمُّ أَرِنَا ٱلأُ شَيَاءَ كُمَا هِي

اےاللہ! ہمیں چیزیں دکھاجیسی کہوہ ہیں

دیداررب کاسوال نه کرنا محقیقت اشیاء دکھانے کی التجا کرنا دونوں میں آپ کا ادب وائلسارتها توالله کی محبوب نوازی و یکھئے بغیر سوال کئے دیدار سے نواز ااور وہ بھی اس طرح كهوئي حجاب ندر ما بجر جب اينے رب كود مكيرليا، كچر بھى مخفى ندر ہا .....

اوركوئى غيب كياتم سے نہاں ہو بھلا جب نه خدای چهیاتم په کروژول درود (اعلیفرت)

اوريهو يكهنا كيساتها مَاكَذِبُ ٱلْفُؤادُ مَارُاٰى (الْحَراا)

ترجمه: (ول نے جھوٹ نہ کہا جود یکھا)

یعن آئھوں نے دیکھااور دل نے تقیدیق کی (کٹھیکٹھیک دیکھاہے) وہ جس نے منتہائے حسن معنیٰ اس طرح دیکھا

نگامیں رو برو اور فاصلہ قُوْ سُیْن اُوادُ نی

علاء فرماتے ہیں کہ اصل دیکھنا ہی ہے کہ دل آگھ کی تصد یق کرے مثلاً صبح سورج کوآ نکھنے چھوٹا سادیکھا تو دل نے کہاوہ تو ساری زمین ہے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ مرآج کی شب کیا ہوا۔ آگھ بھو جمال یار ہاوردل سرگرمِ تقعدیق محبوب عظیما کے ادب وعشق کا تقاضا بھی بھی تھا کہ کسی اور طرف قلب دچیٹم متوجہ نہ ہوں ۔ چنانچہ ایس قوت دید بھی عطا ہوگئی کہ

مَازُاغُ الْبَصُرُ وُ مَا طُغَى (الْجَـدِ)

ترجمه آنکھند کی طرف پھری ندمدے بڑھی

نورالعرفان میں ہے کہ حضور پرنور ﷺ نے رب کی ذات کودیکھا، نہ آ کھ جبکی نہ دل گھرایا۔ پھر بید دیدارایک بارٹیس ہوا، حضور پرنور سیالتے بار بارآتے جاتے رہےاوردیدار کرتے رہے۔ (تنبرسادی)

الْعَمْدُونَهُ عَلَى مُايُرِى وَ كُلُقَدُرُ أَهُ نُزُلَةٌ أَخْرِيٰ ٥ (الْجَمِ-١١٦١١)

ترجمہ کیاتم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھر تے ہواور

انھوں نے تو وہ جلوہ دوبارد یکھا۔ - ناری کریں ج

قصردنیٰ تک سکی رسائی جاتے یہ ہیں،آتے یہ ہیں

(أعليمغر ت)

بیرماداسفرمعراج بلکهاعراج، پیطویل ترین مسافت جو آلیل ترین مدت میں طے ہوئی، اگر عبدیت تامہ کی وجہ ہے ہوئی تولا مکاں میں جووتی خاص ہوئی وہ بھی ای (عبدیت) کے حوالے سے ندکور ہوئی ہے ''زور میں ایک نیز میں ایک کارور کی ہے۔'

فُاوُحیٰ إلیٰ عُبدہ ما اُو لی (اہم ۱۰) ترجمہ: سودی فرمائی اسے بندے کوجودی فرمائی ید دو تین لفظ کھراس حقیقت کو وضاحت سے بیان کررہے ہیں کہ یہ عبدیت اگر از صدخصوص ہے، نہ عبدیت اگر از صدخصوص ہے، نہ عبدیت تامہ میں کوئی دوسرااس حبیب کریم علیہ الصلو ة والسلام کا شریک ہے اور نہ

عبدیت تامه تی اون دوسراد ک حبیب سرم اسید و دوسلا ماه سر اس دمی کے اسرار میں کمی اور کی شرکت گوارا ہے ۔ غند میں جب سرحک آبار سرغ علم

غنچ مااوی کے جو چنگے دنی کے باغ میں بلبل سدرہ تو ان کی بوسے محروم نہیں!

موی علیه السلام اور حضور سرور کا نکات علیه کی معراج میں جوفرق

ہے،اس کا ظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ موٹی علیہ السلام کا اپنا جذب ول تھا جوانھیں طور کی طرف لے جار ہا تھا مگر یہاں اسریٰ (اس نے سیر کرائی) کا لفظ بتار ہاہے کہ

ں سرف سے جارہ ھا ہریہ ن ہمری در ہوں ہے بیر مزدن کا سف ہورہ ہے۔ محبوب عقیقی کو سر کرانے کا پردگرام خودرب نے بنایا۔او پر گزر چکا ہے عبد کا اپنا ارادہ اور پردگرام نہیں ہوتا۔موکی علیہ السلام کا خود جانا ارادے کی موجود کی کا پیادیتا

ہے اور حضور علیہ الصلو ہ والسلام کو بلایا جانا آپ کی عزت افز افی کے علاوہ آپ کے اراد سے کا اللہ کے اراد سے بیس فٹا ہونے کی دلیل ہے۔ طورا در معراج کے قصصے ہوتا ہے عیاں

اپناجانااور ہے،ان کا بلانااور ہے

اپناجا تا اور ہے،ان کا بلا تا اور ہے بکہ صدیث پاک کے مطابق جبر مِل علیہ السلام نے جس انداز میں ربانی دعوت کا پیغام سنایا وہ اوبالکل ہی انو کھا ہے

يا مُحَمَّدُ إِنَّ رُبَّكَ لَمُشَتَافَّ إِلَىٰ لِقَاتِكَ (الكاتال)

ترجمه: المحمد! بيتك تيرارب تيري الماقات كامشاق --

غرض عبديت الله كا موجاناً باس من توحيد ب، توكل ب، تفويض

ہے، عجز و تواضع ہے، رضا بقضاء ہے ( یعنی رب کے فیصلے پر راضی رہنا ) مصبر و قناعت ہے،شکروامتنان ہے۔لہذ ایبی سبباوروسیلہ روحانی ترتی ،قرب خداوندی ادر وصلِ مولیٰ کا ہے۔ بہی عبدیت کمالات وتصرفات کی بنیاد ہے۔ای'عبدیت' کے حصول کی ترغیب قرآن یاک نے دی ،ای جذبہ عبدیت کا اصل تعارف اللہ کے انبیاء درسل علیہم السلام نے کرایا ،ای کی کما حقہ، دعوت حضور برنور علیہ نے

دی ،صو فیہ کی صحبت و بیعت اور محنت وریاضت کا مقصود بھی اس کی تربیت ہے۔ یہی عبدیت ہے جوانسان کے مقام خلافت کی بنیاد ہے، یعنی جس میں جتنی عبدیت ہوگی ،اتناہی اسےاو ج خلافت حاصل ہوگا۔

منكرين اولياء في محبوبان خدا كے تصرفات وكمالات كوشرك اس لئے سمجھا کدان کے نزدیک ان تصرفات و کمالات سے بندہ اللہ کے مقالبے میں آجاتا ہے۔ چونکہ وہ خودعبدیت کے نور سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے روئیں روئیں میں بغاوت ورعونت کی ظلمات نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں اس لئے وہ اسلام کے روحانی نظام کو بالکل نہیں مجھ سکتے اور قرآنی آیات و تعلیمات کے نور میں سفر حیات طے کرنے کے بجائے فکرونظر کے تاریک ترین غاروں میں

ٹا کمٹوئیاں مارتے مارتے مرجاتے ہیں۔ جن روستول نے اس مضمون لینی توحید اور محبوبان خداکے کمالات و تصرفات کی گذشته قسطول کا مطالعه کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے بار بار ان کمالات کو کمالاتِ قدرت کا برتو اور مظهر ثابت کیا ہے بلکہ ہمارے نز دیک میہ

کمالات جہال بندے کی روحانی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں ۔وہاں خود رب قد بروکریم کی قدرت ورحمت کے دلائل بھی ہیں ۔ چنانچے سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی

توحيدا درمجوبان خداك كمالات آیت رجواو بردرج ہو چکی ہے لینی شبہ نے اُلّذی ..... النح \_ غور کریں تو بید حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں واقعہ معراج حضور پرنور سیکی کے عبدیت تامه کی دلیل ہے ، وہیں قدرت خداوندی کی وسعوں کا ثبوت بھی پیش كرتى بے لفظ سبدن ان تمام لوگوں كے شكوك وشبهات كااز الدكرد باعجن کے نزدیک معراج کا واقعہ ناممکن ہے۔منگرین کوجھنجھوڑا جارہا ہے کہ معراج پر لیجانے کا دعویٰ تو خود اللہ قادر مطلق کر رہا ہے۔اب اس سے انکار ہے تو حضور علیہ کے جاسکنے کا بی ا زکار نہیں۔اللہ کے لیے جاسکنے کا انکار بھی ہے۔اور اگر الله نہیں لے جا سکتا تو بے عیب ہے اور الله برعیب و نقص سے باک مطلق نبيس ما فت \_ (و كيم تنصيل كيلة معراج الني اذعلامه كاظي عليه الرحمة )

بےدوسر \_ فظول میں جواللہ کی قدرت مطلقہ پرایمان رکھتے ہیں، انھیں معراح کے بارے میں کوئی شک وتر ددنہیں ۔شک وتر دد میں وہ مبتلا ہوں جواسے قادیہ

کی بات بیہ کہ سبخن نے کئ عقدے کھول دیے ہیں اور منکرین کی باغیانہ سوچ کے بارے میں ہمیں مطمئن کرکے رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبوبان خدا کے کمالات کے منکر اصل میں ان کمالات کے منکر نہیں بلکہ انھیں کمالات دینے والے اللہ کریم و قادر کے فیضان و کمال قدرت کے منکر ہیں ۔ (جیبا کہاو پرگزر چکاہے)مثلاً ہم کہتے ہیں حضور ﷺ کواللہ نے ذرے ذرے کاعلم عطافر مایا ہے، محرین کوا نکار ہے کیوں؟اس لئے کدان کے نز دیک اللہ بیعلم

كى كود ، بى نبيل سكما يهم كهتم بين حضور برنور علي الله كفضل سے حاضرو ناظر ہیں منکروں کے نزویک اللہ کے پاس اتنافضل نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب عَلَيْتُ كُوحاضرونا ظرینا سكے۔اگریدلوگ خدا كی قدرتوں پر سچے دل سے ایمان لے

آئیں قو سارے جھڑے ختم ہوجائیں۔ یہی حال کرامات کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور فوٹ اعظم قد س مرہ نے خدا دادقوت ہے دوبی ہو کی کشی پارلگادی۔ مکرین کو انکار ہے قو اس لئے کہ خدا یہ قوت کی کونبیں دیتا یا نہیں دے سکتا ۔ لفظ سسبطن ہماری طرف ہے بھی انھیں جواب دے دہا ہے کہ اگر خدا یہ طاقتیں عطافر مانے پر قادر نہیں تو یہاس کی قدرت میں عیب ہے اور اللہ قادر مطلق سبوح وقت میں سے اس کے ہماری عرب سے اس کی ہم

قدوس ہے بعنی ہرعیب ونقص سے باک ہے۔ اولیاءاللہ کی صحبت وغلامی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ بندہ ان کی کرامات وتصرفات کے آئنوں میں اللہ کی قدرت ورحمت کے جلوے دیکھتا ہے اور یوں اس کا ایمان تا زہ ومضبوط ہوتا جاتا ہے۔حضرت سیدنا مجد دالف ٹانی قدس سرہ نے تصوف کا ایک فائدہ بی بھی بتایا ہے کہ ایمان بالغیب ترقی کر کے ایمان بالشهادت كا درجه حاصل كر ليتاب يا يول سجحة علم اليقين عين اليقين اورتبهي حق الیقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بیتو اپنوں کا حال ہے، غیروں کو بھی اس ہے فائدہ پہنچتا ہے بشرطیکہ ان کی فطرت ابوجہلی والوجھی نہ ہو۔انبیائے کرام کے معجزات اوراولیائے کرام کی کرامات دیکھ کرغیرمسلم حتی کہ خدا کے وجود کے منکرین مجى مسلمان موجاتے ہیں تو اس كى وجديهى ہے آتھوں سے قدرت خداوندى كا جلوه د کھے کرسوائے ایمان واسلام کے کوئی اور راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ فدا کاشکرے میں بھی صاحب معراج عظی کی آل پاک سے نبت

خدا کاشکر ہے ہمیں بھی صاحب معراج علیہ کی آل پاک سے نسبت غلامی حاصل ہے ۔ آفتاب ولایت حضور شہنشاہ لا ٹانی قدس سرہ العزیز نے اپنے خداداد کمالات وتصرفات سے ہزاروں کا ہمان بچایا۔ بالیقین آپ حضور سرور کون و مکال علیہ افضل الصلو ۃ والسلام کی نسل پاک میں نہایت ممتاز مقام پر فائز تھے، ہاں ہاں وہی نسل یاک جس کے بارے میں اعلیحضر ت بریلوی قدس سرہ نے بارگاه رسالتمآب علیه میں یوں عرض کی

تیری نسل یاک میں ہے بچہ بحی نور کا توہے عین نور، تیراسب گھرانا نور کا

آپ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے تقریباً چار سال بعد بیدا ہوئے اور

انگریزی دور کے اختیام سے قریباً آٹھ سال پہلے رائئی ملک بقا ہوگئے۔وہ بزرگان دین جنھوں نے دورِفرنگ کی تباہ کن محدانہ فکری پلغار سے قوم کو مفوظ رکھا، آپ ان کے ہراول دیتے میں تھے۔آپ کی نظر کے برور دہ بظاہر غیر معروف لوگ بھی انوارِ شریعت کے پاسبان اور آواب طریقت کے محافظ تھے ۔ حق یہ ہے کہ حفرت ملاجاتي عليه الرحمة نے بيہ جوفر مايا ہے نقشبند بدعجب قافله سالار اند

كه برندازره ينهال بحرم قافله را

( یعنی نقشبندی بزرگ عجیب قتم کے قافلہ سالار ہوئے ہیں جو قافلے کو

ایک مخصوص حصے رائے سے حرم تک پہنچادیے ہیں۔)

آپ کے بعد آپ کے نبیرۂ مقدس شہنشاہ ولایت اعلیمفر ت پیرسیدعلی حسین شاہ صاحب نقش لا ٹانی قدس سرہ مسندِ آرائے دربار لا ٹانی ہوئے۔آپ ا بینے جد امید کی تربیت کے شاہ کاراور فیوض وبرکات کے قاسم تھے۔آپ کی رحمت ورافت کی ایک چمکی ہوئی دلیل ہے ہے کہ جھھا لیے بیکس و گنہگار کو بھی مدتوں اپنے قدموں میں پناہ دی اورسالہاسال سفر وحضر میں اپنی معیت کا شرف بخشا -اتباع

سنت ، زوق وشوق ، ذکروفکر پھر تربیت لا ٹانی نے آپ کوجذب معبدیت سے سرشار

كرك سرايا كرامات بناديا تقار چناني رابطه ركفنه والول كوبول محسوس موتاتها جيس کرامات کی بارش ہور ہی ہے۔ایک ایک آن میں کی طرف توجہ ہے اور ایک ایک توجہ میں بیسیوں محقیال سلجھائی جارہی ہیں۔وہ امور جوعام انسانی بس سے باہرنظر آتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ انھیں کسی ماور ائی طاقت سے ہی حل کیا جاسکتا

ہے۔اللّٰہ کا بیکا مل بندہ اور اللہ کے حبیب عظیمہ کا بیکا مل وارث با توں باتوں میں انھیں حل کر دیتا تھا۔ مجھے اپنی خوش نصیب آنکھوں سے بار ہاا یسے مناظر دیکھنے کا ا نفاق ہوا اور کسی حد تک تفصیل سے سیرت حضور نقش لا ٹانی (برکات و کرامات)

میں بیان کردیا ہے۔ یہاں صرف ایک دووا قعات بیان کئے جاتے ہیں تا کہ فلے فدو سائنس کے علت معلول میں الجھے ہوئے لوگ بھی ایک بندہ خدا پرست کی خداداد تو توں کا جلوہ دیکھ *کیں*۔ ایریش کے بغیرعلاج:

## چودهری رفیق احمرصا حب ذی۔ پی ۔ای کمرشل کالج شکر گڑھ حلفاً بیان

کرتے ہیں؛

''میرے چیامقصودعلی صاحب (ساکن ٹھیکری<u>ا</u>ں نز د نورکوٹ ) تخت بیار تھے ۔ حکیموں اور پھر ڈاکٹروں کے علاج ہے مرض بڑھتا گیا۔ بچا جان ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس سول میتال شکرگڑھ آئے۔انھوں نے ایکسرے دیکھ کر بتایا کہ''تمہارے دل کے یاس پھوڑا ہے ،اس کے لئے دوماہ دوائی کھا کراپریش کرانا ہوگا۔ دوماہ کے بعد پھر حاضر ہوئے تو

ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ ایکسرے تھنچوا کر دیکھا اور فرماما 'مزید تین دن تک دوائی کھاؤاور پھراینے ساتھ گھر کے کسی فرد کو لیتے آنا تاکہ ایریش کیا جائے ۔ پیلے جان گھرا گئے اور سد ھےحضورنقش لا ٹانی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔آپ نے ساری داستانِ غم س کر فر مایاد کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج كرائيں ـ بي چاجان نے عرض كيا محضور! اپنى ى كوشش تو كر چكا ہوں ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ابریشن ہوگا۔ مضور نے فرمایا 'تو ممک ہے، اللہ بہتر کرےگا۔ پچا جان بولے، حضور ہم آپ کے غلام میں ،اگرآپ نے نہ سی تو ہماری کون سے گا ،ارشاد ہوا' یہ کا م تو بہر حال ڈاکٹروں کا ہی ہے'۔ پچیا جان اجازت لے کرحو ملی ہے حضور شہنشاہ لا ٹانی قدس سرہ کے مزار شریف کے ماس حاضر ہوکر لیٹ گئے۔ظہر کی نمازمبجد میں پڑھ کر حضورنقش لا ثاني قدس سره تشريف لائة تو چيا جان سے فرمايا متم م محین ابھی یہاں ہی ہؤ۔ چیاجان نے عرض کی حضور سے حو ملی نہیں بدور بار ہے،اس پر مارا بھی حق ہے۔ میں یہاں ے نہیں جاؤں گا'۔آپ فرمانے گلے،'اچھاتمہاری مرضی نہ جاؤ' یصر کی نماز کے بعد پھریبی تکرار ہوا تو حضور نے جلال

میں فرمایا نبتا درد کہاں ہے؟ پیلے نے عرض کیا ،آپ سب کچھ جانے ہیں'۔اس پرآپ نے درد کے مقام پراپنا عصامبارک رکھا اور دومنٹ کے بعد فرمایا 'جاوُ!اللہ تعالیٰ نے حضور شاہ لا ٹانی قدس سرہ کے صدیے میں تہاری بیاری دور فرما دی ہے۔اب تہارا آریش نہیں ہوگا'۔

تيسرے دن چيا جان حب مدايات ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس گئے تو انھوں نے کہا، ایکسرے لے آؤ ' چا جان نے ایکسرے پیش کیا تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھی اینا ا یکسرے لاؤ۔ چیا جان نے بتایا کہ یہ میرای ایکسرے ہے گر ڈاکٹرصاحب کویقین نہ آیا تو انھوں نے جیٹ لکھ کر دی کہ پھر ا يمر إر كراؤ - مجرا يمر بي ثي كيا كيا تو دُاكْرُ صاحب كو پُر یقین ندآیا ،تو انحوں نے خودایے سامنے پھرایکسرے تھنچوایا تو پمربھی پھوڑانظر نہ آیا۔ جیرت زدہ رہ گئے ، پولے جس دوائی سے تھیک ہوئے ہو بتا دو ، تا کہ میں کسی مریض کو فائدہ پہنچا سكول وه بارباراصراركرتے رے اور يكا جان باربار كہتے تھے کوئی دوائی نہیں کھائی آخروہ ایریش تھیٹر میں لے محیاتو چیا جان نے سارا قصہ سنادیا۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے کیے، پہلے تو یمی تجعتا تھا کہ ان لوگول نے ڈھونگ رجایا ہوا ہے ، ولی وغیرہ کچونبیں ہوتا ۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ والے موجود میں اور اللہ نے انھیں بڑے کمالات عطا فرمائے ہوئے میں ۔ مجھے حضرت کا پید کھوادو، میں خود جاکرزیارت کروں

## بېيامىن دىنگىرى:

حاجى عبدالرزاق صاحب صدر بزم لا الى المسكدكايان سنة -

"شیس ایمایی میلی بیبیا میں طازم تھا۔ایک دن کی کام کے لئے بازار گیا تو کی جیب تراش نے جیب سے ضروری کا غذات جنسیں کہا کا کہتے ہیں نکال لئے۔ان کے بغیر باہر نکلنا سخت خطرات کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لہذر بعض دوستوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کا مشورہ دیا میں نے کہا انشاء اللہ کراؤں گا گرر پورٹ درج کرانا آسان نہیں تھا۔عشاء کی نماز بھی ای پریشانی میں بڑھی۔نماز کے بعد دربار شہنشاہ ولایت کی طرف منہ کرکے سوگیا نے فواب میں شہنشاہ ولایت کی طرف منہ کرکے سوگیا نے فواب میں شہنشاہ ولایت حضور نقش لا ٹانی قدس سرہ تو بیٹ کے اور فرمایا۔

''اینویںای پریثان نمیں ہوجائی دا۔اللہ خیر کرےگا۔''

یعنی یونمی بریثان نہیں ہوجاتے ،اللہ خیر کرے گا۔

صبح کام پر گیا تو دوستوں نے چرز ور دیا کہ ریٹ درج ہونی جا ہے۔ میں نے کہا'جہاں درج کرانی تھی کرا دی ہے۔ دس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ڈائز یکٹر فیکٹری نے مجھے دفتر میں بلالیا ۔ مدر( ڈائر بکٹر)صاحب نے یوچھا ۔ کیا تمہارے كاغذات مم مو كئ مين؟ مين نے اقرار كيا\_انھوں نے اينى گاڑی اورا پناڈ رائیورد ہے کر کہا جاؤ ، فلاں جگہ فلاں آ دمی ہے لے آؤ'۔ ہم وہاں آ دھے تھنے میں پہنچ مگر شناسائی نہ ہونے ک وجدے ملاقات نہ ہو کی۔ اگل صبح پھر مدیر صاحب نے بلاكر فرمایا' حیرت ہے لوگ اینے گمشدہ کاغذات کے لئے کیا کیا جتن کرتے ہیں ،ایکتم ہو کہ ملے ہوئے کاغذ بھی وصول نہیں کرتے ۔خیر پھر انھول نے گاڑی سمیت ڈرائیور دیا اور کاغذات جس کے پاس تھے اسے فون کر دیا کہ فلاں نمبر کی گاڑی ہے،خودروک لینا۔ چنانچہاس نےخودروکی اور مجھ سے بار بارمعافی مانکی میں نے معاف کر دیا تو بولا 'رات کوعصا ہاتھ میں لئے ایک بزرگ تشریف لائے اور دیر تک مجھے مارتے رہے کہتم نے جارے آ دمی کو کیوں ستایا ہے۔ کاغذات

ا ہے واپس دو ۔لہٰذا کاغذات بھی لواور کچے رقم بھی قبول کرلو ۔

بېرحال <u>مجھ</u>معا*ف کر*دؤ'۔ م

جھولی ہی میری تنگ ہے:

يې حاجي صاحب راوي بين:

''میں لیبیا ہی میں تھا کہ ایک شخص نے اپنے پیر صاحب کی عنایات کا ذکر شروع کر دیا۔ دل میں وسوسہ بیدا ہوا کہ ہمار ہے حضرت کی تو ہم پرالی عنایات نہیں۔ بعد میں اس شيطانی خيال سے تو پېچې کرلی \_ رات کوسو با تو حضورنقش لا ثانی قدس سرہ خواب میں تشریف لے آئے ۔جہاں اب آپ کا مزارشریف ہے، وہاں توت کا بوٹا ہوا کرتا تھا۔ یہاں آپ کے یاس دودھ کے بہت سے ملکے ہیں اور سامنے دودھ سنے والوں کی لمبی کمبی قطار س ہیں ۔ایک قطار میں میں بھی کھڑا تھا عالبًا آب کے خلفائے کرام بھی موجود ہیں۔ بینے والوں کو آپ پلاتے رہتے ، جب وہ خود کہتے 'حضور بس تو بس کرتے۔ میری باری آئی تو فرمایا 'بیؤ میں نے بی لیا تو فرمایا 'اور پیؤ اور پہاجب خوب سر ہو گیا تو فرمایا ہم تو دیتے ہیں'کسی سے ہاتھ منہیں رو کتے ،لوگ خود ہی نہیں کیتے اور تھک جاتے ہیں۔ ہارے ہاں تو کوئی کی نہیں''۔ تیرے کرم سے اے کریم ، کوئی شے لی نہیں جمول ہی میری نگ ہے، تیرے یہاں کی نہیں

پهرحضورنقشه ،نقش لا ثانی اعلحضر ت پیرسید عابدحسین شاه صاحب قدس سرہ جوحضور نقش لا ٹانی قدس سرہ کے فرزند اکبر تھے کا دور آیا۔ آپ نے اپنے آ با دَاجداد کی رَم بنده بروری ہی کونہیں نبھایا بلکہ عبادت وریاضت میں بھی ان کی روش پر قائم رہے۔ یوں محسوں ہوتا ہے جیسے حضور نقش لا ٹانی قدس سرہ کے انوار و تجلیات ہی قلوب وضائر کومنور فر مار ہے ہیں ۔ کرامات وتصرفات کا انداز بھی تقریباً وہی تھا۔لا علاج مریضوں کو دعاوتوجہ سے صحت باب کرتے رہے اور بے *کس* و سمیرس افراد کی جارہ سازی کرتے رہے۔ایک دفعہ سالانہ عرس شریف کی پہلی رات کو جب اجلاس رات کے بارہ بج ختم ہوا تو میرے بیٹ میں بلکا سادر دشروع ہو گیا۔اس وقت دوا کی صورت بھی کوئی نہیں تھی۔عرس پرآئے ہوئے ڈاکٹر اور حکیم بھی نایاب تھے۔ میں ایک کھلے کمرے میں لیٹ گیا تو حضور نقشہ ¿نقش لا ٹانی جاریائی کے پاس سے ہوکرگز رکئے اور در د حاتار ہا۔

ایم ۔آر۔روحانی دل کے مریض تھے۔ ضبح ناشتے ہے پہلے ان کی دوائنال پورے دستر خوان کو ڈھانپ لیتی تھیں ۔ایک روز انھوں نے یونمی دستر خوان کو ڈھانپ لیتی تھیں ۔ایک روز انھوں نے یونمی دستر خوان بچھار کھا تھا کہ آپ تشریف لے آئے۔آپ نے ایک ایک دوائی ہا ہر پھینک دی اور فرمایا 'روحانی اگر تو اس بھاری میں مرگیا تو قیامت کے دن ہمیں پکڑ لینا نے چنا نجہ پھرکوئی دوائی رہی نہ پر ہیز ۔اور روحانی ہمیشہ کے لئے تندرست ہوگئے ۔ بحان اللہ، واللہ اکبر

تَوَمِّيْذُ أُورَ مُخْبُوبًا نِّ فَذَا كَعَكُمُ الْآتَ



وَيُنِدُا وَرَمَحُبُوَبَانِ خُذَا كِيَحُمَا لَاتَ

## الله والول كى بركات

یہ بات خوب واضح ہو پچی ہے کہ اللہ والوں کے کمالات کی بنیاد اُن کی عبدیت (بندگی) ہے۔ جس میں جتنی عبدیت، یقین محکم، بخز واکسار، تواضع، عبادت واطاعت، توکل وتفویض، رضابہ قضا کا جذبہ ہوتا ہے، ای قدر وہ بلند ہوتا ہے۔ کبر وغرور سے انسان کہتیوں کا شکار ہوتا ہے اور آخر کا رتباہ و برباد ہوکے رہ جاتا ہے مگر اللہ کے حضور جھکنا اسے بلند کر دیتا ہے۔ اس ملسلے میں ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ غزالی زماں حضرت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عبد ( یعنی غلام ) کی اقسام:

عبد کی گئی قسمیں ہیں۔ کیکن ایک اعتبار خاص سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ عبدر قبل سے مرا دوہ مملوک غلام ہے جو ہیں۔ عبدر قبل ہے مبدر قبل ، عبد اللہ کے جو پوری طرح آپنے مالک کے قبضہ اور اس کی ملک ہیں ہو۔ عبد آبق آپ مالک کے بعد اور اس کی ملک ہیں ہو۔ عبد آبق آپ مالک کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہے اور اس کی عبد ماذون وہ غلام ہے جو مالک کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہے اور اس کی قابلیت ، صلاحیت ، استعداد اور خو لی کی وجہ ہے اس کے مالک نے آپنے کا روبار کا اس محتار و ماذون بنا دیا ہواور اسے اس بات کا اذن دے دیا ہوکہ وہ مالک کے کاروبار کا کاروبار میں جائز اور ممکن تصرف کرے۔ اس غلام کا بینا ، فریدن ، لینا، دینا سب پچھ

عام مومنین خواہ عاصی ہوں یا مطیع ۔ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے بمنزلہ عبدرقیق کے ہیں اور کفار، مشرکین، منافقین بمنزلہ عبدآبق (بھا گے ہوئے غلام) کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے مجبوبین ومقربین بمنزلہ عبد ماذون کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

ئے ہیں۔ اورالتدلعای ہے حیویتن وحسریتن بحز ایر حیار اون سے ہیں۔السلعان ہرایک کواس کے قرب کے مطابق ما ذونیت ( بینی شان واختیار ) کا شرف عطا فرما تا ہے۔ساری کا نئات میں رسول اللہ ﷺ کے برابرکوئی اللہ تعالیٰ کامقرب نہیں۔اس لیے حضور ﷺ سب سے بڑھ کراللہ تعالیٰ کے عبد ماذون ہیں۔ ای لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ای کے الدیعای بے فرمایا ۱ ...... و کما یُنطِقْ عَنِ الْهُوْی ٥ اِنْ هُوَ اِلّا وُحِیْ یَوْ حٰی ٥ (اَبَّمْ ٣٣) ترجمہ: اور دہ کوئی بات اپنی خواہش ہے نہیں کرتے ، وہ تو نہیں مگر وتی جوانھیں کی داتی سے

جاتی ہے۔ ٢...... وَمَارَمُیْتَ إِذْ رُمُیْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰهُ رَمَیٰ ج (الانفال-<sup>۱</sup>۲) \_

م المست إد رميت و دارميت و الله رمي ج الله الله على ج الله الله الله و من ج الله الله على الله الله على الله ع ترجمه: اور (المسلم على الله ع الله الله نهيجي تي تي الله على الله عل

المسسس كُنْ يُطِعِ الْرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعُ اللَّهِ ﴿ (الناء ١٠٠) ترجمه: مَن يُعلِ فَرسول كاحم مانا، بيتك أس في الله كاحم مانا-المسسس ران اللَّهُ عَدْ يُكِا يعُونِ كِسُ رانَّهَا يُها يعُونُ اللَّهُ عد (اللَّهَ-١٠) ترجمه: وه جوتهاري بيعت كرت بين، وه توالله اي بيعت كرت بين-

اللَّهُ يُعْطِئي وَ أَنا قَا سِمٌ

(بخاری شریف)

ترجمه: الله عطافرما تا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔

عبدماذون كى عظمت:

مختصریہ کہ حضور علیقہ کے عبد ماذون ہونے کی وجہ سے حضور علیقہ کی اور اس کا کر میں مدت میں سالقور نا در ایس کر روز ان جوز میں سالقور

ا طاعت، الله تعالى كى اطاعت، حضور عَيْكُ كَا فرمانا ، الله كا فرمانا ، حضور عَيْكُ كَا فَلَى الله تعالى كا الله تعالى كا نتينا ، فعل مبارك ، حضور عَيْكُ كا نتينا الله تعالى كا نتينا، حضور عَيْكُ كا دينا ، الله تعالى كا فريدنا ، حضور عَيْكُ كا دينا ، الله تعالى كا فريدنا ، حضور عَيْكُ كا دينا ، الله تعالى كا خريدنا ، حضور عَيْكُ كا دينا ، الله تعالى كا خريدنا ، حضور عَيْكُ كا دينا ، الله تعالى كا خريدنا ، حضور عَيْكُ كا دينا ، الله تعالى كا

حضور علیه کالینااللہ تعالی کالینا ہے'' (سراجالنی) گویا یہ وصف ما ذونیت'اللہ کے عبدا کبر علیہ میں اگر چہ سب سے

لویا پیومف مادونیت اللہ عظیم اسرا عظیمت کی اگر چہرسب سے زیادہ ہے مگر دوسر سے انبیاء وم سلین علیم السلام میں بھی اپنی اپنی شان کے مطابق موجود ہے اور ان کے علاوہ اولیاء ومقر بین بھی اپنے اپنے قرب خداوندی کے

مطابق اسے مشرف ہیں۔مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیفر مانا کہ رود : رویہ نے بیٹ

وُٱحْيِ ٱلْمُوْ تَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

اوراللہ کے اذ ک سے مردے زندہ کرتا ہوں۔

بھی ای اذن اور ماذونیت کو واضح کرر ہاہے۔اللہ مردے زندہ کرتا ہے تو خود کرتا ہے، اُسے کسی سے اذن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں مگر اس کا نبی ورسول ، زندہ ·

' کرتا ہے تو وہ خود بخو داس طاقت کا ما لک نہیں ، اللہ کے اذن سے اسے بیرطاقت حاصل ہوئی ہے۔ جب اللہ کے اذن سے ہے تو شرک ختم ہوگیا کیونکہ بیرتو اللہ کی ہی

> قوت وقدرت کاظہور ہور ہاہے۔ غی سیح اللہ کے ان مم

غور کیجئے اللہ کے اذن میں گتنی وسعت ہے اور وہ بھی صرف حضرت عینی سے علیہ السلام کے حق میں کہ وہ مٹی کی مورت میں پھو تک مارتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن ہے بھی کی کاپرندہ بن جائے ، مادرزادا ندھوں اورکوڑھیوں تک کوشفا بخشے بیں تو اسی اذن خداوندی کی ہر کت سے وغیرہ وغیرہ ۔ جب خاتم انبیائے بن اسرائیل حضرت عینی علیم السلام کواس مر ہے کا اذن میسر ہے تو خاتم جملہ انبیاء و مرسلین علیم السلام کی ماذونیت کا کیا عالم ہوگا ، جورحمۃ للعلمین بنا کر بیعیج گئے ہیں۔ پھر حضور سیالی ہی کا صدقہ ہے ان اولیاء ومقریین کی ماذونیت جوحضور پر نور سرکار رکار رحمۃ للعلمین سیالی کی امت میں ہیں اور انبیائے بنی اسرائیل علیم السلام کے رحمۃ للعلمین سیالی کی امت میں ہیں اور انبیائے بنی اسرائیل علیم السلام کے کمالات کے وارث ہیں (جیسا کہ حدیث یاک میں وارد ہے)

کمالات کے دارث ہیں (جیما لدهدیث پاک یں دارد ہے) ماذون وسیلم:

الیاہر بندۂ ماذون ومختار جس کاخریدنا، بیجنا، لینا، دینااین اپنی شان کے مطابق الله کاخریدنا ، بیجنا ، لینا ، دینا ہے ، کیا وہ عبد ہو کر بھی دوسروں کا وسیلہ ہوسکتا ہے پانہیں۔ بیا گر' ماذون' ہےتو اینے قرب کی بنایر ،اورمقرب ہےتو اطاعت خداو ر سول عظیمت کی دجہ سے ہے۔جس محف نے اسے وسیلہ بنایا تو ای بنایر بنایا کہ اس کے نز دیک بیہ بندہ بندگی خدامیں سےا،اس کامقرب ادراس کے حبیب مرم علطی کا نا ئب و وارث ہے۔ دوسر بےلوگ خدا وند کریم کا قرب جا ہیں ، تو اس بند ہُ مقرب کے وسیلے سے حاصل کر سکتے ہیں ، دوسرے کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اس بندہ ماذون ومقرب کو یکاریں اللہ کے اذن سے بیدان کی مصیبت دور کرسکتا ہے، دوسرے لوگ سی حاجت ہے دو جار ہوں توبیان کی حاجت روائی میں وسیلہ بن سکتا ہے۔وہ بندہمقرب جسےاللہ نے ماذون ومختار بنادیا ہے،آخراس دنیا میں اس کو بیقوت وقدرت دینے کا مقصد کیا ہے۔ ایک بیک لوگوں کے مسائل حل ہوں اور دوسرے میدکہ حسائل ہےلوگ اینے رب کو پیچا نیں اوراس کی کبریائی کا اقرار واعتراف كركے اس كے واحد لاشريك ہونے برايمان لائيں۔

حقیقت بیے ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو جتنامقرب و ماذون و کرم ہے، اللہ ک مخلوق کیلئے اُتنا ہی برداوسیلہ بھی ہے۔حضور برنور ﷺ اللہ کے سب ماذون بندول کے سردار ہیں بلکہ جو ماذونیت کے جس درجے پر ہے، آپ کے صد قے میں ہے،اس لئے آپ وسلوں کا بھی وسیلہ ہیں۔ پھرا نبیائے کرام علیہم السلام اپنی ا نی امتوں کیلئے وسلہ ہیں۔ آخر جوربایے کمی نبی (علیہ السلام) کے ذریعے کسی امت کو ہدایت دے رہا ہے تو وہ نبی اس کیلئے وسیلہ ہی تو ہے۔ چنا نجے آپ قرآن پاک کے پہلے پارے کامطالعہ ہی بغور کرلیں آپ دیکھیں گے کہ باربار بی اسرائیل حضرت مویٰ علیہ السلام کے درواز ہے برآ کرعرض کرتے ہیں کہ اللہ ہے ما نَگَئے،اللہ سے یو چھے، ( جیسا کہ او پر بھی کہیں آیا ہے ) کو یا نبی اپنی امت کا وسلم- ای طرح نبیول کے بعد صالحین ، اولیا ء، عرفاء متقین \_ بہ بھی اپنی اپنی ماذ ونیت کےمطابق دوسروں کا وسلیہ ہیں۔اللہ ان کے وسلے سے بارشیں برسا تا ب، رزق عطا فرما تا ہے ، فتح ونفرت سے نواز تا ہے۔ بیستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں اور خدا کے فضل وکرم سے اختیارات وتصرفات کے مالک بھی۔

كتنے واضح ارشادات ہیں ذراسنئے ا ..... ٱلَّا يُسَدَّالُ فِينَ أُمَيِّنَ ثَلْقُونَ بِهِمُ تَقُومُ ٱلْأَ رُضُ بِهِمُ تُمَطُّرُونَ وَ

ر يهم تنصور ون (اطر الى الكير بدريج الزاهمال بابلوق في انقطب والا بدال جلد ١٥١ مرةم . ٣٣٥٩٣ ، واللفظ له مجمع الزوائد باب ما جا ، في الا جدال وأنهم بالثام جلد . واص ٢٧ ، مصنف عبدالرزاق . جلد الاص • ٣٥- احاديث ابدال برسير حاصل بحث كيليته المام سيوطي كارساله الشير الأبدال الما حظه بو - الحاوي للفتا وي جلد ٣

س ۱۳۱)

والسلام کے پر قوبرہوں گے، انھیں کے سبب تہاری فریادئی جائے کی اور انھیں کے سبب شمھیں رز ق دیاجائے گا اور انھیں کے ففیل تم پر بارش ہوگا۔ فلاہر ہے وہ ہز رگ جنھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے قیام کا سبب، بارش بر سے کا باعث اور فتح ونصرت کی وجر تھم رایا ہے، اگر انھیں دوسرے انسان کا وسیلہ سمجھ لیاجائے یاد وسرے لوگ انھیں انجاد سلیہ بنالیں تو کون کی قیامت آجائے گا۔

س میں کوئی شک نہیں کہ یہ مقد س اوگ اللہ کے مجوب ہیں۔ان کا وسلہ پیش کرنا ان سے محبت کا اظہار بھی ہے۔احادیثِ کشیرہ اس بات پر شاہر ہیں کہ اللہ کی رضا کیلئے کسی انسان سے بھی محبت کرنا اللہ کے ہال پہندیدہ ترین عمل ہے، اورا یک دوسرے سے محض اللہ کیلئے محبت کرنے والے خود اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اور ونیا میں

ا کیا نسان کیلئے اس سے بڑی سعادت ادر کیا ہو کتی ہے کہ رب کا محب ہی نہ ہو بلکدرب کا محبوب بھی بن جائے ۔اطمینان قلب کے لئے ان احادیث شریفہ کا مقد سم سر کے لیمہ

مَتَن يَجِي وَكِيمِ يَجِيَّ -1 ..... إِنَّ اَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَا لَىٰ الْمُحَبُّ فِى اللَّهِ وَ الْبُعُضُ فِى

....ران ها ها منظوري روي براند. دراند) رجمہ اللہ تعالیٰ کوسب سے پہندیمل ہے کہ اللہ ہی کیلئے محبت کی جائے اور اللہ ہی کیلئے عداوت رکھی جائے۔

حضرت معاذبن جبل کی روایت کے مطابق حضور عظی فر ماتے ہیں۔ ٢....قَالُ اللَّهُ تَعَا لَىٰ وَ جَبُتُ مَحْبَنِي مُتَحَا بِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنِ فِيَّ وُ الْمُتَزُ اوِرِيْنَ فِي وَالْمُتَسَافِلِين فِي (موطالم) لك تلب الاح باب عاد ألمحا يمن ن

الله ص ٢٢٣، واللفظ له مشكلوة ، بإب الحب في الله ومن الله م ٣٢٧) ترجمه: الله تعالى فرماتا ب كدميرى محبت ان كيلي واجب موكى جومير سالية

ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس میری وجہ سے بیٹھتے ہیں، اور میرے لئے ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہے ہیں اور میرے لئے ایک دوسرے پرخرچ کرتے ہیں۔

جن بزرگول کے سبب سے بندہ اللہ کامحبوب بننے کی عظیم ترین سعادت حاصل کررہا ہے اور اس کو پخیل ایمان کا مژدہ سنایا جارہا ہے ، وہی بندہ انھیں بزرگول کانام لے کراوران کا واسطہ دے کراللہ ہے دنیا ودین کی کوئی نعمت مائے تو كيول ندرحمتِ خداوندي جهوم جموم الشحيكي اوركيول ندسائل كا دامن مرا دفوري طور پر مجردیا جائے گا۔ حقیقت بہ ہے کہ جس طرح اللہ کویہ بات تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے کہ ای کیلئے کی ہے مجت کی جائے ، یونمی اے یہ بات بھی از حد پسند ہے کہ اس کے مقبولان بارگاہ کاوسلہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔قرب حاصل كرنا ہوتو بھى، گنا ہوں كى بخشش مطلوب ہوتو بھى خاتمہ بالخير چا ہيےتو بھى، فتح و

نصرت مقصود ہوتو بھی ، بارش کی تمنا ہوتو بھی اور کشر تے رزق کا سوال ہوتو بھی كتاب دسنت كےنصوص اس بات پرشاہد ہیں كداس قتم كى سارى نعتیں ان كا دامن

توسل تھام کرملیں گی۔ای لئے اللہ نے ایمان والوں کوان کے وسلے کا تھم دیا ہے۔ چنا خیفر مایا

يَكَالَيْهُ اللَّهِ إِنِّ أَمْنُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْبَعُو اللَّهِ الْوَسِيلَةُ وَجُاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ تَفْلِحُونَ (الاعدودة) ترجمه: الاعمان والواالله عددواوراس كي طرف وسيله

ڈھویٹر داوراس کی راہ میں جہاد کرواس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ کس فقد ردیدہ دلیر ہیں مجوبان خدا کے دشمن کے قرآن پاک کے اس قدر واضح تھم کے با دجود وسیلہ اختیار کرنے والوں کومشرک یا بدعتی کہتے ہیں۔افسوس انھیں یہ خبر بی نہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا ہارگاہ خداوندی کے آداب میں سے ہے اور

اس کی وضاحت بھی اللہ کی ای آخری ، محکم ، محفوظ اور جامع کتاب لینی قر آن تھیم میں آگئی ہے۔ چنا نچہ ایک دوسرے مقام پرارشاد ہوتا ہے۔

اے۔پیاچاپیدو درکے ہا۔ اُولئِٹک الّٰلِینَن یُدْعُوْنَ یُبُتُغُونَ اِلیٰ رُبَّهِمُ الْوَسِیْلَةُ

اَيُّهُ مُ اَقْرُبُ وَيُوْ جُونَ رُحُمَّةُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مُحُذُوراً ٥(نَى امرائل ١٥٥)

ترجمه: وه (مقبول) بندے جنھیں یہ( کافر) پوجتے ہیں وہ

آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحمت کی امیدر کھتے اور اس

کون زیادہ مسرب ہے، اس رحمت کی اسیدر سے اور اس کے عذاب ہے ڈرتے ہیں۔ بیٹک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے۔ (کنزالایمان)

گویا بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونے کیلئے جیسے خشوع وخضوع اور طبارت فکرونظر کی ضرورت ہے، یو نہی کسی مردمقرب کا وسیلہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔اس آیت سے واضح ہوجا تا ہے کہ غیر مقرب اور گنهگار بندے تو ایک طرف مقرب بھی یدد کھتے ہیں کہ زیادہ مقرب کون ہے تا کہ اس کے وسیلے سے بار گا و

شہنشاہ حقیقی میں حاضری دی جاسکے۔

وسلے کی صورتیں: يادر بوسل ياوسيله اختيار كرنے كى بھى كى صورتيں ہيں مثلا ايك تو يمي

کہاس کے دسلے سے دعا کی جائے ، وسلہ دواسطہ یا بحق وغیرہ الفاظ ہے۔ بھی أس كے درباريس پنج كرالله سے دُعاكى جائے اور بھى اسے وسيلہ بجھ كر يكارا جائے۔ جے عرف عام میں ندائے غائبانہ کہاجا تاہے۔وسلے کی بوتم قرآن ہاک اور صدیث پاک سے ثابت ہے۔ خیال رہے سرف حرف با 'سے بھی توسل کا اظہار

ہوتا ہے جیسا کداو پر کی احادیث میں آیا۔ مثل<sub>اً ب</sub>ھٹ یٹ مُطرُوُ وُ اُنھیں کے صدقے (وسلے) سے انھیں بارش دی جاتی ہے۔

اب آ پئے اس دعا کی طرف جوسرور کا ئنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات نے ایک نابینا صحالی کوسکھائی تھی محدثین نے اسے نماز حاجت میں شامل

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتُلُكَ وَٱتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ لِبِي الرَّحْمَةِ يَامُحَمَّدُ إِنِّيُ قَدْ تُوجَهُتُ بِكُ إِلَيْ رَبِّي فِيْ حَاجَتِي هَٰذِهٖ لِتَقْضَى لِيُ اللَّهُمُّ فَشَفِّعُهُ فِيَّ .

قال ابواسطق هذا حديث صحيح

( ابن ماجه كتاب في قيام محمر رمضان باب ماجاء في صلوة الحاجة ص ٩٩ ، تر مذك ابواب الدعوات باب في انتظار الفرج وغيروا لك جلد ٢٠ ص ١٩٤، منداح وجلد ٢٠ ص ١٣٨،

المتدرك باب وعاردالهمر جلد:اص٥١٩)

ترجمہ: اےاللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف

حضرت محمر نی رحمت (علیلہ) کے دسلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔

یا محر ( علی ) میں نے آپ کے ذریعے سے اپ رب ک طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تا کہ میری بیرحاجت پوری

ہو۔اےاللہ! میرے بارے میں حضور علیہ کی شفاعت

قبول فرما۔ابواسطق نے کہا می*حدیث صحیح* ہے

باب کے نام سے فلا ہر ہے کہ بیصلوٰ قاحات ہے اور حضور

ہادی کو نین عظی نے اے اپنی امت کیلے تجویز فرمایا ہے۔ جس صحالی کو بید عا سکھائی تھی اے فرمایا تھا کہ خوب وضوکر کے پہلے دورکعت اداکرے اور پھر بیدعا

مائے۔ چنانچہ بھی ترکیب حضور پرنور علیہ کے وصال شریف کے بعد بھی صحابہ كرام رضى الله عنهم كهات ربحتي كم محدثين كرام عليهم الرضوان ني اسي نماز

صاجت کے باب میں ذکر کیا۔حضور پر نور علیقہ کے ظاہری زمانۂ پاک میں خود

حضور علی ناس برعل کرایا اور بعد میں صحابہ کرام رضی الله عنهم اور تا بعین حضرات اس پڑھل پیرار ہے۔ فرمایئے بیندائے غائباند قو محدثین کرام کے نز دیک

نما ز حاجت کا حصہ ہے مجرا سے شرک یا بدعت سے تعبیر کرنا کتنی بزی بدعت اور زیادتی ہے حضور پرنور شافع بوم النثور ﷺ کی بارگاہ بیکس بناہ میں عرض کرنایا آپ کو یکار نا تو کوئی عجیب بات نہیں ، یہاں تو اللہ کے بندوں کو یکار نے کی تلقین بھی فرمائی جار بی ہےاورسب سے زیادہ خوثی کی بات سیہے کہ تلقین فرمانے والے بھی

توحيدا ورنحبوبان خدائي كمالات

خودسیدعالم حضور پرنور ﷺ ہیں، چنانچہ حسن حمین میں ہے۔ وُإِنْ أَرَا دُعُونًا فَلْيُقُلُ يَا عِبَادُ اللَّهِ أَعِيْنُونِي يَا عِبَا دُ اللهِ اعِينُونِي ياعِبادُ اللهِ اعِينُونِي (صن مين جرم ١٧٥٥) ترجمہ اور جب (کوئی فخص صحوامیں) مدد لینا جاہے تو کے ،اےاللہ کے بندو!میری مدر کرو،اےاللہ کے بندو!میری مدد کرو،اےاللہ کے بندو!میری مدد کرو۔

حصن حصین شریف احادیث شریفه بر شمل اوراد و ظائف کی کارے ،

اس کے مولف نے اہتمام کیا ہے کہ اس میں حدیث بھی کے سواکوئی حدیث نہ آئے ذرا خیال فرما ہے، جہاں حا فظ سعید جیسے تقرڈ لے یا رسول اللہ اور

یا صبیب اللہ جیسی ندا وُل ہے پریشان ہو جاتے ہیں ، وہاں خودرسول اللہ علیہ یاعباداللہ(اےاللہ کے بندو!) کی تلقین فرمارہے ہیں۔اب وہ ساری غوغا آرائی ختم ہوجانی چاہیے کہ جب اللہ ہر کھڑی ہر کہیں امداد کوموجود ہے تو کسی اور کو پکار نے کی کیاضرورت ہے۔سنواورخوبسنو،اللہ کو بھی پکاراجا تا ہے کہ وہ معینِ حقیق ہے

اورمستعانِ حقیقی، ( لینی حقیقت میں وہی مددگار ہےاور حقیقت میں مدد بھی ای ے مانگی جاتی ہے)اصل مقصود و ہی ہے باتی کی کو پکارا جاتا ہے تو وسیا بھے کر اور بی

بھی اس کا بناتھم ہے اور بیاس کی بارگاہ کا دب ہے (جوخوداس نے سکھایاہے) لیج ای مم کی ایک اور حدیث شریف، کتاب کانام ب السواب التَّسَيِّب وُرُافِعُ الْكُلمُ الطَّيِّب جِس كِمُولف بِين علامها بن قيم جود بابيه قدیم وجدید کے مال بہت معتبر ہیں۔اس کا ایک عنوان ہے الْفُصُلُ السَّا بِعُ وَالْثَلاثُوُ نَ فِيْ

الدَّابَّةِ إِذَانْفُلْتُتُ و مَا يُذُكُّو عُندُ ذَالكُ

لینی بھاگ جانے والے جا نور اور جواس وقت ذکر کیا جائے ، کے بارے میں۔اس میں صرف ایک حدیث ہی درج فر مائی۔

عُن ابْن مُسْعُود رضي الله عنه ! عُرُ، رُّسُول الله عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا أَنفَكُتُ ثُدَابَةً أُحُدِكُمُ بِأُ رُضِ فَلَا قِ فَ لَيْنَا دِيُ إِعْبَادُ اللَّهِ احْبِشُوا ، يَا عِبَا دُ اللَّهِ احْبِشُوا ، يُاعِبُ أَدُ اللُّهِ الْجِيشُوا فُيانٌ لِلَّهِ عُزُّ وُجُلَّ حَساصِهِ ٱلسيحبسلة " (رواواين الني في عمل اليوم والياة م ١٧١١ واللفظ لد برجمة الزوائد باب ما يقول اذ انفلت وابتها ادارا دغواتا اواضل شياء جلد: • اص ١٣٥٥ ، الاذ كارللنو وي رقم ۷۵۵)

تر جمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ۔حضور پر نور،رسول معظم عظاف فرماتے ہیں جبتم میں سے کی کا حانور جنگل میں بھاگ جائے تو وہ پکارے،اےاللہ کے بندو!

اس کوروکو، اے اللہ کے بندو! اس کوروکو، اے اللہ کے بندو! اس کوروکو، بیشک الله عز وجل کا ایسابنده موجود موتا ہے جواسے

روک لیتا ہے۔ د کیمئے اللہ کے سواحقیقت میں مدد کرنے والا کو کی نہیں ہے، اورا گر کو کی

اس کے علاوہ مدد کرتا ہے تو اس کے فضل سے مدد کرتا ادر کرسکتا ہے۔ جن لوگوں کو مددگار سمجھا جائے ،اگراس نکتے کو ذہن نشین کر کے سمجھا جائے توان سے مدد مانگنا

جائز ہے بلکہ بعض اوقات تعمیل ارشاد جیسے یہاں آپ نے دوارشادات ملاحظہ فرمائے۔اگرکسی کے بارے میں معاذ اللہ بیگمان ہو کہ وہ اللہ کے فضل کے بغیریا

الله کے مقابلے میں مدد کرسکتا ہے تو پیشرک ہے اور کوئی مسلمان بھی اسے جائز

نہیں بجھ سکتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ مال کو، باپ کو،استاد کو، حاکم کو یکارا جائے اور

ان سے مدد ما تکی جائے تو شرک یا د نہ آئے جو نہی کسی نے اللہ کے رسول کو، کسی

مقرب کو، کسی مقدس شخصیت کو یکاراا در وہ بھی اللہ کی مدد کا مظہ سمجھ کرتو کفر وشرک

کے فتووں کی ژالہ باری شروع ہوجائے۔اب دیکھئے حضور برنور علیے یا عباداللہ کا سبق از برکرارے ہیں، یہال نجدیت پیاری کیونکر صبر کرتی ہے۔ او برعوض کیا گیا تھا کہ وسیلہ پکڑنے کی اور وسیلے سے دعا کرنے کی ایک

صورت بیجی ہے" بحق" جیسے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔ یہاں مثال کے طور یر صرف ایک حدیث درج کی جاتی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ

نے فرمایا' جوایے گھر سے نماز کیلئے نگلے اور بددعا کرے۔

الذ أستلك بحق السائلين عليك و بحق اى هذا فَإِنَّى لَمْ أَخُرُجُ أَشَرًّا وَلا بُطواً وَلا رِيآء " وَلا نُسْمُعُةٌ، خُرُجُتُ إِلَّى قُسَاءُ سُخُطِكُ وَ ابْتِغَاء مُوضَاتِكَ فَأَسْتُلُكَ أَنْ تَعِيْدُنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تُغْفَرُ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يُغْفِرُ الذَّنُورُ بِ إِلَّا أَنْتُ " (ابراد ابواب المساحد والجماعات باب المثني إلى الصلاة ح س20، منذاحمه حلد سوم ٢١) ترجمه: اےاللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ما نگنے والوں کے حق کی وجہ سے جو تھھ پر ہے اور اپنے اس نگلنے کے حق کی وجہ ہے میں غرور و مکبر اور ریا ء وشہرت کیلئے نہیں نکلا، میں تو تیری ناراضی ہے بیخے اور تیری رضا حاصل کرنے کیلئے نکلا ہوں۔ سوتجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آ گے سے بناہ عطا فرما اور میرے گناہ معا ف فرما دے، ہینک تیرے سوا کو ئی گناہ بخشنے والانهين توالله اس كي طرف متوجه موتا ب اورستر بزار فرشت اس كملئے بخشش كى دعا كرتے ہيں۔ (صحح ابن فزير بحاله مفاجم)



257, نوفي منځ

توحيداور مخبوبان خذا کے کمالات

د کیھیے خود اللہ جل مجد ہ کے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ ولتسلیم نے یہ دعا فرمائي اوراس كا آغازاس طرح يدفرمايا!

اللَّهُمُّ إِنِّي ٱشْلُكُ بِمُحِيِّ السَّائِلِيْنُ عُلْيك

اے اللہ میں تجھ سے ما نگتا ہوں اس حق کے صدیے

میں جوسائلین کا تجھ پر ہے۔

اس کےساتھ ہی

وُ بِحُقٌّ مُمُشًا يُ هُذَا

اوراس میرے چلنے سے جوحق بناہاس کےصدیے میں۔اس میں کوئی

شک نہیں کے مخلوق کا خالق بر کوئی حق نہیں کیونکہ مخلوق کی ہرنیکی بھی کو یا خالق کا اس پر احسان ہاور جب خالق کی تو فیق کے بغیر مخلوق نیکی کرنے سے بی قاصر بوتو

اس کاحق کیونکر بن سکتا ہے۔اس لئے فقہانے فرمادیا کہ

لَا حَتَى لِمُخُلُولَ عَلَى الْخَارِلق

( حاشه کنزالد قائق وغیره )

ترجمه: مسمى مخلوق كاخالق بركوكي حق نبيل \_اس كے باوجود الله محض اين فضل و كرم سے بندے كاكوئى حق تھبراليتا ہے اوراس كو يوراكر نااينے ذمه كرم ير لے ليتا ہے۔مثلات صنور برنور علی کی اس دعاہے طاہر ہوتا ہے کہ سوال کرنے والوں کو

الله اسطرح نوازتا بوليايدان كاحق مواوركو باالله في اعلان كرر كهاب كهجوجه

ے مائے گا،اس کاحق بنآ ہے کہ میں اُسے نوازوں۔ بیمض اس کا کرم ہےاس دعا

ذکرکرنے سے پہلے فرمایا!

رلیا ہے، کہا یے لوگ اینے رب سے مانکیں اور جس طرح ہر حقد ارکواس کاحق ملنا جا ہے ، یونبی اللہ تعالی کو یا ان کاحق تسلیم کر کے انھیں ضرورعطا فر ما تا ہے <u>مخت</u>صر سی کہ اللہ اپنی بارگاہ کے سائلوں کواس طرح عطا فرما تا ہے گویا بیان کاحق ہو۔اگر چہ یرج محض اس نے اپنے نفغل ہے اپنے ذمہ کرم پرلیا ہے درنہ حقیقت میں مخلوق اس لائق کہاں کہاہنے خالق برکوئی حق جتائے۔اللہ کی بارگاہ کے سب سے بڑے مؤدب اورتو حید کے سب سے بڑے معلم علی نے ساکلوں کے حق اور معجد کی طرف چلنے والوں کے حق کا ذکر فرما کرای بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے ہاں سوال کرنے والوں اور مسجد کی طرف چلنے والوں کی بہت عزت ہے اور جب اں تتم کےلوگ اس ہے بچھے مانگتے ہیں تو وہ اس طرح عطافر ما تا ہے جیسے حق دار کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔حضور علیہ نے اس حدیث کی روے اپنی دعامیں دوبار بحق، کالفظ اختیار فرمایا اور ظاہرے بتعلیم امت کیلئے دعاہے،اس لئے دعا کا

مُنْ خُورَجُ مِنْ أَيْبِتِهِ إِلَى الصَّلواةِ فَقَالُ

أَفُهُلُ اللَّهُ بِوَ جُهِهٍ وَاسْتُغْفُرُ لَهُ سُبْغُونُ ٱلْفُ مُلَك

جونماز کیلئے گھرے نظے اور یہ کیے اور دعا سکھانے

( منجع ابن خزیمه )

كا دوسرا جمله بهي ين وضاحت كرر باب كه جولوك الله كى عبادت كيليم مجدك

طرف نطح بیں اللہ نے ان کاحق بھی ای طرح محض اپنی رحت سے اینے ذمہ کرم

لینی: اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ستر ہزار فرشتے

اس کیلئے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

الله برنماز كيلئے چلنے والے كاحق كيول بنا؟ اى دعا ميں اس كا جواب

موجودہے۔ فَارِنَّی کُمْ اُخُو نِ اُشْرا وَلاَ بِطُرا وَ لا رِیا ءَ وَلا سُمُعَةٌ

ترجمه: که پین غروروتکبراورریاوسمعه کیلئے نہیں نکلااگریوں معمد تاریخ میں میں میں

نُكَا تَوْ پُھرمِيرا كُونَى حَقْ نه تَفا- لَكلا ہوں تو كيوں خُورُ حُبِثُ اتّقاءُ سُهُ خطكُ وُ الْعَفَاءُ مُنْ

خُورُ جُتُ راتِّقُاءُ سُخُطِکُ و الْمِتِفَاءُ مُو صَارِتکَ ترجمہ: میں لکلا ہوں تیری ناراتھ کی سے بیخے اور تیری رضا ڈھویٹر نے کے لئے

ترجمہ: میں نکلا ہوں خیری نارانسی سے نیچنے اور خیری رضا ڈھونڈ نے کے لئے اور چوخنص اللہ کے غضب سے بیچنے کے لئے اور بخشش حاصل کرنے کے لئے مبجد کی طرف جائے اس کا گویا حق بناتے کہ جو مائٹے سویائے۔لہذا ہے کہہ کروہ دعا کرتا

> ہے۔اوروہ بھی صرف آتی فُنَّمُسُالُکُ اُن تُعَیِّدُ نِیْ مِنَ النَّارِ وَ اُن تَغْفِرُ لِیُ ذُنُوبِیُ

رِاتَّهُ لَا يُغْفِرُ اللَّدُنُوبُ إِلَّا اُنْتُ ترجمه : سو(اے اللہ) مِن تِجھے سے سوال کرتا ہوں کہ جھے

آگ ہے پناہ عطا فرما، میرے گناہ بخش دے، بیشک تیرے سواکوئی ایسانہیں جو گناہ بخش دے۔

غور فرمایے حضور پر نور ﷺ ساری امت کو' بحق' کے لفظ کے ساتھ دعا کی تلقین فرمارہ ہیں اور قبولیت کی خوشخری بھی سارہ ہیں تو پھر

تو حیداد محبویان خدا کے کمالات ' بحق' کا لفظ کیوں ندامت کی دعاؤں میں شامل ہو۔حضرت شیخ سعدی کے مشهور ومعروف درج ذيل اشعار بهي اسي مبارك تلقين كانتيحه بين خدایا تحق بی فاطمه کہ ہر قول ایماں کئی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول

من و دست و دامان آل رسول مولا نامحمرقاسم نانوتوی،جن کے سرمدرسدد یوبند کی بنیاد کاالزام تھویا جاتا ہانہوں نے بھی اپنا تجرہ کریقت ای انداز میں لکھاہے۔مثلا ان کا ایک شعرہے نجق خواجه مودود چشق

که مگ را فیض اُو سازد بهشتی اس تم کے اپنوں اور برگانوں کے اشعار س کربعض لوگ کہدد ہے ہیں کہ

جب فقهاء نے بی تصریح فرمادی ہے کہ اللہ تعالی برکسی کاحق ہوئی نہیں سکتا تو ان اشعار کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ہم نہایت ادب سے عرض کرتے ہیں کہ جب حضور برنور علي الكبابركت دعاسكمار بي باراس من بحق كالفظموجود

ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی دلیل جاہئے ، فقہاء کے قول کی وضاحت اوپر ہو چکی ، واقعی خالق بر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں سوااس کے کہ کسی مخلوق کا کوئی حق وہ خودا بینے

كرم ساية ومكرم ير لي جيساس دعام صفور برنور علي في في تصريح فرمائي ہے۔ایک یمی دعانبیں، بلکہ حضور برنور علی نے اپنی بیاری مجی اور حضرت سيدنا ومولا ناعلى مشكل كشاكرم الله وجهه كي والده كريمه حضرت سيده فاطمه بنت اسد رضی الله عنها کوقبر میں دفنانے سے پہلے جودعا فر مائی تھی اس میں بھی ایک جملہ اس

فتم کاموجودہے۔

وُوسَّعُ عُلْبِهَا مُدُ خُلُهَا بِحَقّ نِبْيّكِ وَالْأُ نِبْيَآءِ الَّذِينَ رمنُ قُبُلِي فَا تَكُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنُ

(العجم الكبيرة م المرم، جلد: ٢٣ ص ٣٥٣ ، أنتجم الاوسط جلد: اص ١١١، صلية الاوليا ، جلد: ٣ ص ۱۲ اتر جمه نمبر ۲۲۷ مجمع الزوائد جلد:اص ۲۷۰ مناقب فاطمه بن اسد )

ترجمه: ادران بران کی قبر کورسیع فرمادے اپنے نبی عظیمہ

كاوران انبياء عليهم السلام كحت كاصدقد جو مجه سے يہلے

گزرے بیشک توسب سے بردارحم فرمانے والا ہے۔

ہاں ہاں اللہ تعالیٰ کا بیرم ہے کہ اس نے اپنے مخصوص بندوں کو نبوت

ہےنوا زااورائھیںا بنی عنایات ونواز شات کا حقدار تھبرایا ، چونکہاللہ کے دربار میں

انبیا ء کرام علیهم السلام کی وجابت کاعقیدہ بہت ضروری ہے، غالباً حضور پرنور سیان عصلہ نے اس عقیدے کواز حداجا گر کرنے کیلیے ہی بیانداز اختیار فرمایا ہے۔اس

ہے جس طرح مقام نبوت کی عظمت فلا ہر ہوتی ہے، شاید کسی اور انداز سے نہیں۔ بلکہ وہ لوگ جوصد ق دل سے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں، وہی مومن میں اور اللہ نے ان کواپنی رحمت ونصرت کا حقد ارتفہرایا ہے، گریم لے ایک حدیث

ياكسن ليجرّد ''حضرت معاذ بن جبل رضي الله عندراوي <del>بي</del>ن كه مجھے

ایک مرتبدرصت دوعالم علی کے چیجےدراز کوش پرسواری کا شرف ملا۔اس وقت میرے اور آپ کے درمیان صرف زین كى ككرى تتى \_رحمت دوعالم ميلية في مجمع سے فرمايا

يُا مُعَا ذُهُلُ تَدُرِى مَا حَقُ اللّٰهِ عَلَىٰ عِبَا دِهِ وَمَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَىٰ عِبَا دِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهُ وُرُسُولُهُ اَعَلَمُ قَالُ فَانَ خَقَّ اللّٰهُ وَرُسُولُهُ اَعَلَمُ قَالُ فَانَ خَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لَا يُشْرِ كُوا بِهِ شَيْاً وَ خَقَ الْعِبَا دِ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لَا يُعَذِّب مُنْ لَا يُشْرِ كَ

ر در این از از الا نمازان می ۱۳ متاری کتاب البهاد، اسم الفرس وانجمار جلد ۱۱ میدار میداد الا نمازان می ۱۳ میداد از این این میداد از این این میداد از این این میداد از این این این این این ا

ص٠٠٠م،مسلم كمآب الايمان باب الدليل على ان من مات على التوحيد وفمل الجمة تطعاً جلد: ا م ١٩٨٨)

ترجمہ: اے معاذکیاتم جانے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پرکیاحق ہے۔ میں بندوں کا اللہ تعالیٰ پرکیاحق ہے۔ میں فیرمض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے ہیں، تب سر کار نے فرمایا اللہ کاحق بندوں پر ہیہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کوشریک نے مظہرا کیں اور بندوں کا اللہ پرحق سے ہے کہ وہ اے لاشریک مانے والے کو عذاب ندوے۔ میں نے عرض کیا آقالو کو ل کو بیٹوشخبری ندوے دول فرمایا، انھیں بیخ وصدی ندکر جیٹیس (اور عمل ترک بیٹوشنری ندروی)

مارے ہاں کچھ لوگوں کا مزاج ایبا مگر گیا ہے کہ عدیث کتی ہی سیج

اورتوی کیوں نہ ہو،اگر طبیعت کو (معاذ الله) گوارانہ ہوتوا نے فوراً ضعیف کہد یے میں لہذا اب قرآن ہی سے اہل ایمان ، کاحق جواللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پرلیا ہے یوچھے لیتے ہیں۔ سنے اللہ کا فیصلہ۔

\_\_\_\_ كُمَّ نُنْجِى رُسُلُنا وَالَّلِينَ اَمْنُوا كَلْلِكَ حَقَا عَلْينا نُنَجَ الْمُؤْمِيْنُ ٥ (ين سا١٠)

ترجمه : پھرہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کو نجات

ویں گے۔ بات یجی ہے۔ ہما رے ذمہ کرم پر حق ہے، مسلمانوں کوخات دیں۔

وُلْقَدُ ٱرْسُلْنَا مِنْ قَلْلِكَ رُسُلًا إِلَى قُومِهِمْ فَجَاءُ وهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانَتَقَمْنَا مِنْ الْلِيْنَ أَجُرُ مُوا مَوْكَانَ

ترجمہ: اور بیشک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول اکل قوم کی طرف بھیجے ۔ تو وہ ان کے پاس کھل نشانیاں لائے۔ پھر ہم فی میں کے بیٹر کھی کے بھر ہم سلمانوں کے بعرف مانا۔
کی مدوفر مانا۔

## توسل اورادب:

غرض وسیلہ پیش کرٹا اور اس کے حوالے سے دعا کرٹا دربار خدا وندی کے آداب میں سے ہے اور اس کا حکم خود دعا کیں مقبول کھرنے والے سیچے ، واحد و لاشريك خدانے ديا ہے، اور اس كے سب سے بڑے حبيب علي نے وسلے

ے دعا کیں مانگی ہیں حالانکہ وہ کسی کے وسلے کے بیتاج نہیں بلکہ باقی سب مخلوق ان کے دیلے کی تماج ہے۔حضور پرنور سیکافٹہ جب کسی کے دیلے کھاج نہیں ق

پر بھی حضو میلانے کی کا دسلہ پیش کر کے دعا کریں۔ آخر کیوں؟ تعلیم امت کیلئے۔ جے امتی ہونے کا دعویٰ ہےا ہے تو اپنے آقا ومولا ﷺ کا ہر فیصلہ قبول ہونا

ع بن اوراية آقاومولا عليه كالعليم وتلقين يربدل وجان عمل كرنا ج بن مدك فرار کے بہانے تلاش کرے اور بالکل اس کے برعس ایک نی راہ تر اشے بحبوب

کریم علیہالصلوٰ ق والسلام کی راہ چھوڑ ٹا اور کسی اور کی راہ پر چلنا، بہی تو بدعت ہے۔ مئرین کووسلے سے چڑ کیوں ہے؟ اس لئے کہ وسیلہ پیش کرنا بارگاہ

خداوندی کے آ داب میں سے ہے ( جیسا کہاو پرگز را ) اور ادب آ داب کی باتیں اس قبیلے کیلئے ٹا قابل قبول ہیں۔ نماز پڑھ لیں گے،روز ہ رکھ لیں گے، تلاوت بھی

کرلیں گے، مگرادب؟ کسی قیت پر بھی تبول نہیں ۔لہذاان کی نماز؟ ادب سے خالی ب انھیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں،جس طرح بیضدا کے حضور عمو ما ٹانگیں کھول كر كھڑے ہوتے ہیں،اس طرح اس مدتك ٹائلیں كھول كركسي اے ايس \_ آئي کے سامنے بھی کھڑ نے نہیں ہوتے اور کھڑے ہوں تو وہ اسے برداشت نہ کر سکے۔

انجان آ دمی انھیں نماز میں کھڑا دیکھے تو شاید تصور بھی نہ کر سکے کہ حضرت نماز میں ہیں۔اے یوں گئے جیے درزش ہورہی ہے یا کوئی مداری کرتب دکھار ہاہے۔روزہ نفس کا زورتو ڑنے کیلئے اسمیر ہے مگران کے ہاں نفس ہی تو ہے جس کی پرورش

مقصود ہے۔لہذاروز سے سےان کی نفسا نیت کوکوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ کیا آپ كوعلم نبیں كة قرآن ياك كى رو سے روز سے كامقصد ہے۔ لعد كے منفون تاكم متی ہوجاؤ۔ اور تقوی کا معیار ہی اوب و تقطیم رسول ہے۔ کیا آپ نے بھی دیکھا کہ و سیلے کا متحر روزہ رکھ کر حضور رسول اکرم سیلیٹ کے اوب سے بہرہ ور ہوگیا ہو۔ ہاں ہاں بے ادب کو مودب بنانے میں روزہ بھی بے بس ہے۔ تلاوت کا بھی ان کے ہاں بی عال ہے۔ حدیث پاک میں تلاوت قرآن کوول کی بختی کا علاج بنایا گیا ہے مگر گستار نے و بے اوب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ دل کا بیار لیحن گستار نے ومنافق اسے پڑھا تھا ہے۔ گستار نے ومنافق اسے پڑھا ہے کہ وہ کا فرق نہیں پڑتا بلکہ دل کا بیار لیحن گستار نے ومنافق اسے پڑھا ہے کہ وہ کہ کو کہ اور کہ میں اضاف ہوتا جاتا ہے۔ رفی فرق نہیں کر شائے

البقره....ا۱)

ترجمہ: اُن کے دلوں میں پیا ری ہے تو اللہ نے ان کی پیاری اور بڑھائی۔

تلاوت کے فیوض و پر کات تو بہت بعد کی بات ہے ،خود قرآن پاک.

کادب ہے جوتو محروم ہے ،اس ہے اور کس خیر کی تو تع رکھی جائے ۔ خدا آپ کو
حر مین شریفین کی حاضری کا شرف بخشے تو وہاں نجد یوں کا قرآن پاک ہے ہولناک
سلوک عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے ۔ یعنی تلاوت کی اور پھر قرآن پاک فرش پدر کھ
دیا، جس ہاتھ میں جوتا کیڑا ای میں قرآن پاک رکھا ہے ،زمین پر رکھا ہے تو او پر
ہے گزرر ہے ہیں ۔خود کری پر ہیٹھے ہیں اور قرآن پاک فرش پر ہے ہوجو لوگ اس
صد تک اوب سے محروم ہیں ، تلاوت ہے ان کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے ۔ یکی وہ
لوگ ہیں جن کے بارے میں ، تلاوت ہے ان کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے ۔ یکی وہ
لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے فوٹی دیا۔

## صُمَّ بُكُمْ عُمَى فَهُمُ لا يُرْ جِعُوْنُ٥

(البقره ۱۸)

ترجمہ: بہرے، گونگے ،اندھے تووہ پھرآنے والے نہیں۔

اولیاء ومقر بین تو ایک طرف رہے، انعوں نے رسالت کا وسیا بھی ہے دل سے قبول نہیں کیا حالانکہ ایمان کا تحقق ہی واسط رسالت سے ہوتا ہے۔ ذرا کھل کربات کی جائے تو صفور علیقے کے واسطے سے اور حضورا کرم علیقے کو ہربان و دلیل مان کر اللہ کو واحد ولاش کے مانا جائے تو سے تو حد مقول اور اگر نوروں

دلیل مان کر اللہ کو واحد و لاشریک مانا جائے تو بیہ ہے تو حید مقبول۔اورا گرنبوت کے واسطے کے بغیر ہی خدا کو واحد و لاشریک مانا ہے تو بیا فلاطون وارسطو والی تو حید مردود ہے۔کلم طیب میں لا السہ الا اللہ کے بالکل ساتھ ہی بغیر ذرای تفریق کے محدرسول اللہ علی لیکھ کا کہنا ای حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے گر جو بہرے

مونے اندھے ہیں کیا تبحیں۔ توسل کے اثرات:

اعلی سجمتا ہے یا دوسروں کوخود ہے اعلی مانتا ہے۔ بیٹنے سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ مرا پیر دانائے مرشد شہاب دو اندرذ فرمود برروئے آب کے آئکہ ہر خوایش خود بیں مباش وگر آنکه بر غیر بد بین مباش

تیرهویں صدی کے مجدد حضرت شیخ غلام علی مجددی وہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ دوصفات سار بے تصوف کا نچوڑ ہیں۔ دوسرے بندے کے بارے میں نیک اوراجھائی کا گمان بجائے خودایک عبادت ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حُسْنُ الطَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَا دُوِّ

(ابوداؤد کتاب الادب پاب نی حسن انظن جلد: ۴ م ۳۳۴، منداحم جلد:۴م ۲۹۷)

لعنی اجھا گمان اچھی عبادت ہے۔ دوسروں کوا چھا سمجھنا کیا ہے،ان کے اعمال کوا چھا سمجھنا اوران کے تقویل وطهارت كومتبول تسجهنا حقيقت بيرب كهانسان كااني عبادت كوناقص سجهنا عجزو نیاز اور نقاضائے عبودیت ہے اور دوسروں کی عبادات کو بہتر اور مقبول ترسمجھنا حسن ظن ہےاور دونوں صفات سے وہا بیوں کو چڑ ہے یہی دونوں تو سل کی بنیاد ہیں جو قوم كلمه پڑھ كربھى انبياءكرام عليجم السلام كو بزاجھائى بلكەصرف بھائى كا درجہ ديق ہے وہ کی غوث، ابدال، قطب کو کیا خاطر میں لائے گی۔ انھیں اپنی عبادت پر صد ورجدنا ز ہوتا ہے اور یکی ناز ان کی جائی کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔بد مگانی تو عام مسلمان کے بارے میں بھی جا ئزنہیں، یہ بدنصیب اللہ کے پاک اور متبول و مقرب بندوں کے بارے میں ای بدگمانی کوروار کھتے ہیں۔اس غرورو تکبراور

تو خیداور خبوبان خدا کے کمالات 269 بدگمانی کا نتیجہ بیہ وتا ہے کہ اللہ کے غضب کا شکار ہوجاتے ہیں۔ جو یہ جو ل غضب کاشکار ہوتے جاتے ہیں لعنتوں کے متحق ہنتے جاتے ہیں اور راہ قبول ووصول ے دورتر ہوتے جاتے ہیں۔اللہ کے بندوں کو حقیر سجھنا اللہ کی تو بین ہے اور یہای کے مرتکب یا ای کے وبال میں گرفتار میں خود سوچئے جب اللہ نے اپنی مخلوق کو

ا نبیاء کرام علیم السلام کے واسطے سے اپنی طرف بلایا ہے تو کون ہے جو نبی عصلیہ ے بے نیاز ہوکر خدا تک پینی سکے یا اے راضی کر سکے۔ گو یا اللہ اپنے بندوں کو

اپنے نبی عظی کانیاز مندد مکھنا چا ہتا ہے۔شیطان ان کو نبی عظی کے در ہے بے نیاز کرنا چاہتا ہے۔ وہالی جب اپنے زور عبادت سے اللہ کے نبی ﷺ ہے

بے نیاز ہو گیا تو بتا ہے اس کی عبادت واقعی اللہ کی عبادت ہے یا شیطان کی مکروہ عال۔اللہ والوں ہے روگر دانی تابی کا وہ نسخہ ہے جو شیطان کا مجرب ہے وہ بھی ہڑا

عا بدو زاہد تھا۔ وہ آ دم علیہ السلام کو تجدہ کرنے کیلئے تیار نہ ہوا تو مردود ہو گیا۔ بزارول لا كھول سال كى عبادت جوضائع ہوئى تو كون؟ الله كے خليفه جناب آدم علیہ السلام کو بحدہ نہ کر کے اور تعظیم بجانہ لاکر، مدتوں کے عابد کو تباہ ویریا دہونے اور مردود دلمتون ہونے میں کتناعر مدلگا، إدهر بحدہ نه کیا اُدهر ختم ہوگئی۔

تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفمار کرد اس میں کیا شک ہے کہ اللہ خالق اسباب اور مستب الاسباب ہے۔وہ قاضی الحاجات ہونے کے باو جود بندوں کے ذریعے بندوں کی صاجات پوری

فرما تا ہےاورای بنا پرانھیں دوسرول کی حاجت روائی کی ترغیب دیتا ہے۔وہ رزاق ہاور دازق ہونے میں کی کی امداد کی اسے ضرورت نہیں پھر بھی آپ دیکھتے ہیں، گر میں کمانے والا ایک ہوتا ہے، یا تی سب کھانے والے ان کھانے والوں کو رزق کون وے رہاہے، وہی ایک اللہ گر طاہر وسیلداور رزق پہنچانے کا ذریعاس نے سے بنایا جے وسیلہ و ذریعہ بنایا ہے بداللہ کے بنانے سے ہے، اللہ کا شریک نہیں بھی ایک کما تا ہے اس کی کمائی پر کتنے خاندان چلتے ہیں اس کی تو حید میں فرق تو کیا پڑتا اس وسیلے ہے اس کی شان رزاتی اور کھری ۔ اب اگروہ کی کو عام لوگوں کے رزق کا سبب بناد ہے اور اس کی وعاسے خوش حالی یابارش عطا کر سے تو کیا تو حید مجروح ہوجائے گی ۔ معافد اللہ

☆....☆....☆



تو حيداورمجو بان خدا كے كمالات قدرت اوراسیاب:

غدا وند کریم مستب الاسباب ہے اور قا در مطلق بھی ۔ وہ جس کو جا ہے بغیر سمی سبب کے عطا فرما سکتا ہے۔ بیاس کی قدرت کا ملہ کی دلیل ہے پھر بھی وہ اسباب کے ذریعے عطافر مائے توبیاس کے مستب الاسباب ہونے کا ثبوت ہے۔

اس کے مستب الاسباب ہونے اور مختلف اشیاء کیلیے مختلف فتم کے اسباب پیدا کرنے ہے اس کی قدت کا ملہ (ومطلقہ) میں کوئی کی نہیں آتی بلکہ بیاور تھرتی ہے۔ یعنی یون نہیں کہ اسباب کے بغیر عطافر مائے تو قا در مطلق اور اسباب کے

ذریعے یا اسباب کے بغیر جے بھی جا ہے عطا فرمائے اس کی قدرت ہی کے ر نگار نگ جلودں کا ظہور ہے۔ ہاں اسباب کے ذریعے اکثر اینی قدرت کا اظہار

فرما تاب تواسے قانون كهدديا جاتا ہادراسباب كے بغير بہت كم كرشمدد كھاتا ہے تواسے ظہور قدرت سمجھا جاتا ہے۔ گران دونوں صورتوں میں کوئی بنیا دی فرق نہیں

ے۔اس لئے کہ جھے قانون کہا گیاہے وہ بھی قانون فقدرت ہے۔مثال سے وضاحت کرتا ہول حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کی وساطت کے بغیراور حضرت آ دم علیه السلام مال اور باپ یعنی دونوں کی وساطت کے بغیر پیدا کئے گئے۔ان دونوں پیغبروں کے سوایا تی سب پیغبروں کو بلکہ سب انسانوں کو مال باپ کی وساطت سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو فرمائے کیا کوئی کہ سکتا ہے کدان میں ے ایک طریقہ تو خداکی قدرت کی دلیل ہے جبکہ دوسرے طریقے سے اس کی قدرت كاكوكي تعلق نبيس؟ حقيقت بيب كداس كاقانون يبى بكسبكوال باپ دونوں کی وساطت سے پیدا کر ہے۔اور ماں باپ کے ذریعے پیدا کرنا بھی

قدرت خداوندی کی بہت بڑی دلیل ہے۔اگر (معاذ اللہ) پیدلیل قدرت نہ ہوتی

كياضرورت تقى اورنطفه مغضه اورعلقه كاذكر كيول كبامثلاً ،

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةٌ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةٌ فَخَلَقْنَا المُضْغَة عِظمًا فَكَسَوْنَا الْعِظمَ لَحَمًّا (المونون،١٣)

ترجمہ: پھرہم نے اس یانی کی بوند کوخون کی پیٹک کیا پھر خون کی پیتک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر

ان مدّ يون يركوشت يهنايا

سیدهی ی بات ہے کہ یانی کی ایک بوند سے انسان تخلیق کرنا اگراس کی

قدرت کا کرشمہ نہیں تو کوئی اور ذات بیکام کر کے دکھائے ۔ حقیقت یہی ہے کہ بیہ بھی قدرت کاعظیم مجزہ ہے اگر سب کو یوں ہی ہیدا فر مایا جاتا تو بیشبرذ ہن میں ابھر

سكنا تها كه خدا بهي مال باب كے بغير كوئى بشرنبيں بنا سكنا تو حضرت آدم اور حضرت

علیمی علیماالسلام کی بیدائش نے اس شہے کا قلع قع کردیا اور بیاثا بت کردیا کہ اللہ تعالی خالق اسباب ہے تتاج اسباب نہیں۔ چنانچہ وہ چا ہے تو اسباب ( ماں باپ کے بغیر بھی) کی کو پیدا کرسکا ہے مختصریہ کہ اسباب کے بغیر پیدا فرمانے ہے جس طرح قدرت خداوندی کاظہور ہوتا ہے یونمی اسباب کے ساتھ پیدا فرمانے سے

بھی ای خالق بکتا اور قادر مطلق کی شال تخلیق ظاہر ہوتی ہے۔ ذراسو چے مشرین وسلہ کاا نکار کتنی واضح حقیقت کاا نکار ہےخود باپ کے ذریعے پیدا ہونے والاجحض اگر پھر ویلیے کاانکار کرتا ہے تو کیاوہ اپنی مال کوگا لی نہیں دے رہا۔ ہاں ہال کو کی

۔ مخص اگریمی رٹ لگا تا ہے کہ اس کا وجود باپ کے ذریعے کے بغیر ہی ہے تو

معاشرے میں اسے اپنامقام بیجان لینا جا ہے ۔ بھی ایبا بھی ہوجا تا ہے کہ ماں

باپ دونوں یاان میں ہے کوئی ایک بھار ہے۔ حکیموں ڈاکٹروں کےعلاج سےاللہ

شانی نے شفا بخشی اینے (عام) بندوں کے ذریعے بندوں کی حاجت روائی فر مائی ۔ پھر یہ بھی بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے نکاح کوسالہا سال بیت گئے ،کوئی اولا دنہیں ہوئی پھرکسی بندۂ خدا کے آستانے برحاضر ہوکر دعا کی درخواست کی اور

دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے جا ندجیبا بیٹاعطا فرمادیا سوجس طرح ماں باپ کا وجود ہٹے کی پیدائش کا سبب بنا یونہی اللہ کے پاک بندے کا وسلہ بھی اللہ کی

قدرت کامظیرین گما بلکه به وسیله قدرت خداوندی کانا قابل تردید ثبوت اس کئے ہے کہ ماں یا ب کے ذریعے اولاد کا ہو تا تو عام ہے۔مسلمان، ہندو،عیسا کی ، یبودی ،مشرک ،طحدسب اس طرح بیدا ہوتے ہیں گرجس طرح مسلمان اسے اللہ کی عطاسجھتے ہیں ۔ بت ہرست اپنی جہالت سے اسے بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہاں جب ایک اللہ والے کی دعا ہے، اولا دہو گی تو اس میں کسی کو شكنهيں رے گا كہ واقعى جس خالق واحد نے دعا قبول كى ہے، وہى اولا د بخشنے والا ہے اس میں شک نہیں ہوسکتا کہ اللہ ہی نے خلق کا ذریعہ والدین کو بنایا ہے ہاں ہال

> والدين جنتے ہيں، پيدائبيں كرتے قرآن فرماتا ہے۔ اَفَوَ ءُايْشُمْ مَنَّا تُسْمَنُونَ وَ ءُ اَنْتُهُمْ تُسَخُّلُ فَكُولَكُمْ اَمْ نُحْنُ النخالقُون (الواقد:٥٩،٥٨)

ترجمہ: تو بھلا دیکھوتو وہ منی جوگراتے ہوکیاتم اس کا آ دمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔( کزالا یمان) پھر کیھئےانسان پیداہواتورزق کامئلہ سامنے آیا۔اس کا ذریعہ بھی جیسا

نے وال بن اور بھی دوسروں کو بنایا۔ پھراللہ ہی شافی ہے۔ گرشفا کا ذریعہاس نے ڈاکٹروں کووالدین کواور

که ادیر ندکور بواوالدین کوهم را یا گیا یعنی الله بی رزاق ہے مگررز ق کا ذریعہ بھی اس

بعض دوسروں کو بنایا۔

الله بی معلم حقیقی ہے ای نے آ دم علیه السلام کوساری چیزوں کے نام عمائ پھر بھی عالم اسباب میں تعلیم و تعلم کا سلسله اساتذہ کرام اور دوسر بےلوگوں

کے ذریعے بی جاری ہے۔ غور فرمائے جب اس عالم اسباب میں اسباب کی مدیمہ کیری جارے

روزمرہ کے تجربات دمشاہدات پرنہایت ہی وسعت وکٹرت سے چھائی ہوئی ہےتو

ان تمام ذرائع دوسا لط واسباب میں اللہ کی رحمت ومغفرت حاصل کرنے کا سب عينين ذريع محبوبان خدا كادامن كرم ب\_اى ذريع كوالله في آخرى

كتاب مين وسلم تفهرايا ہے۔ حرت كى بات ہے كددنيا مجر كے اسباب ووسائل مجھی منکرین وسیلہ کے سامنے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثلاً اپنی نسل کی

افزائش کیلئے بالغ اولا ، کا نکاح کرتے ہیں گھر کے افراد کے رزق وتربیت کا ذریعہ و وسله بنتے ہیں بمار موں تو حکیموں کے محتاج ہوتے ہیں ،علم کی تلاش مقصود ہوتو اساتذہ کو داسطہ بناتے ہیں انصاف لینا ہوتو کار کنان حکومت کے آگے فریاد و

استمداد کرتے ہیں مگر خدا جانے انہیں خداوالوں ہے کیا بیر ہے کہ صرف ان کو وسیلہ بنانے سے من شرک کا بیضہ ہوجاتا ہان سے اپنے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں صرف دعائے نیر بی کروائی جاتی ہے۔ جو ہندہ ان بزرگوں ہے دعا کراتا ہے کہ

تو حیداور محبوبان خداکے کمالات الله تبارك وتعالى جميس معاف فرمائيس اور جاري تكليف دور جو جائے به بنده شرك كاردكرر باب نه كه شرك كرر باب-دوگروه! اگر کسی جسمانی پیدائش کیلئے ماں باپ ذریعہ بیں توروحانی زندگی کیلئے (بفرمان حضرت مجددقدس سرؤ) شخ کامل وسیلہ ہے، اگر ظاہری تربت (و برورش) والدين كے ذمہ ہے تو روحانی تربیت كیليے كو كی روحانی مرلی ہونا بھی ضروری ہے ۔اگر علم ظاہر کے ذرائع ہیں تو علم باطن کے بھی وسائل ہیں۔اگر جسمانی امراض کےعلاج کیلئے حکیموں اور ڈاکٹر وں کے پاس جانا ضروری ہےتو روحانی امراض کیلئے روحانی طبیبوں کی خانقا ہوں میں حاضری کیوں غیرضروری اور شرک ہے اگر دنیا والوں کا سہارا شرک نہیں تو خدا والوں کا سہارا شرک کیے ہوگیا۔ کتنا بدنصیب ہے جود نیاوالوں کاممنون تو بنتا پیند کرتا ہے مگراسے الله والوں کا حسان ماننا قطعاً گوارانہیں۔کتنا خدادشن ہے جومصیبت پڑنے بردنیا کے کتوں کا کتا ہونا تو پسند کرتا ہے مگر بار گا و خدا دندی کے سر ہنگوں کا نیاز مند ہونا اسے تا گوار ہے۔ کتنا کج فہم ہے جودنیا کے تخت وتاج ومال وزر کی اہمیت تو ما نتا ہے مگر مقبولان بارگا والٰبی اوران کے قرب و وصل کی عظمتوں کا باغی ہے۔ کتنا اندھاہے جس کی آئیس دنیائے فانی کے زرق برق سے تو خیرہ ہوگئی ہیں مگر عالم باتی کے تا جداروں کا جاہ وجلال اس کونظر نہیں آر ہا۔ کتنا خودغرض اورا حسان ناشناس ہے

جودنیا والوں سے دنیا کامعمولی کام لینے کیلئے نہایت خوشا مدانہ کیچ میں بندہ بندے کا وسیلہ کا نعر ہ لگا تا ہے مگر اللہ والوں سے اللہ کے قرب جیسی دائمی سعادت حاصل کرنے کیلئے اے وسلہ برکار بلکہ شرک نظرآ تا ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ دونوں گروہ و سلے کے قائل میں مگرا یک گروہ کی منزل مقصود دنیا ہے اور اس کی ساری تگ ودو ای دنیا کے حصول کیلئے ہے وہ بظاہر نیک کام بھی کر بواس کامقعمود رضائے خدا نہیں بلکہ اپنا اعتبار جما کر اور لوگوں کو دھوکا دے کر دنیا اکسٹی کرنا ہوتا ہے، اس کی نماز ،اس کی داڑھی، اس کی جبر ، اس کا جہاد سب چھے دنیا کا مال اکشا کرنے کیلئے ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو تحشیر اور افغانستان کے نام پر چندہ اکشا کرنے دالوں کو دیکھے تھے کو شعیاں بن گئیں، والوں کو دیکھے لیجے ۔ گئے بی ایسے ہیں جن کی دیکھے بی دیکھے کو شعیاں بن گئیں، فراد لوکھوں روپے مالیت کی فیمی گاڑیاں لگئیں، اور اولیا واللہ ہے، ہم بنگلی تو مشرک اور اولیا واللہ ہیں، خود

-قُلُ هَلُ نَنَيْتِكُمُ بِالْاَخْسَرِيْنُ اعْمَا لاَّ ٥ أَلَٰذِيْنَ صَلَّ سَعْيَهُ مْ فِى الْسَحِيوا وَالدُّنَّائِكَ وُهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ

مانگیں قو خدید بہر حال ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کیلئے ہے۔ سوچنے کیا بیگروہ بھی اپنے فکروعمل کی بنا پراس قوم کا حصہ نہیں جس کے بارے میں قرآن یوں فتو ک

> سُ مُعِيَّهُمْ فِي الْحَيوا إِذَ الذَّكَيْكَ أَوْهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًان .... (الله: ١٠٢١٠٢)

> ترجمہ: تم فرماؤ کیا ہم تم کو بتادیں کہ سب سے بڑھ کرناتھ عمل کن کے ہیں ،ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہوگئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں۔

**ۗ <u>تَوَجَي</u>َدُ اُورَ مَكُنِهُ وَبَانِّ ذُدًا كَعَكَمَ ا**لْاتَ



تَوَدِّيدُ اور مَحُبُوبَ انْ خُذَا كَكَمَا لَاتَ ۗ

آئے ایک آئے کریمہ پرفور کیجے

ُ وَمُا كُنَانُ اللّٰهُ لِلْعَلَا بَهُمْ وَ اَنْتُ فِيهِمُ طَ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَدِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتُغْفِرُونَ۞ مُعَدِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتُغْفِرُونَ۞

ترجمہ: اوراللہ کا کامنیس کدان پرعذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اوراللہ انبیں عذاب کرنے والا منیس جب تک وہ بخش ما گگ رہے ہیں۔ ( کنزالعمال)

اس معلوم ہوا کہ حضور (صلی الله علیہ وکلم) ہروت ہر سلمان کے ساتھ ہیں۔ ای لئے ہم پر ہمارے گنا ہول کی وجہ سے عذاب ہیں آتا۔ کو فکہ عذاب ندآنے کی وجہ حضور کی موجود گی ہے، دب فرما تا ہے اِن کُر حُسُمة اللّٰه وَ فُرِیْبُ اَلْمُحْسِنِیْنُ اور فرما تا ہے اِن کُر حُسُمة اللّٰه وَ فُرِیْبُ اَلْمُحْسِنِیْنُ اور میں عزاب ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ صدیق آکم، فاروق اعظم کی قبرول میں عذاب نہیں کے وکہ حضور علیہ السلام الحکے پاس میں اور وہ آغوش مصطفیٰ (علیہ التحیة والمثناء) میں سوکیکہ حضور علیہ السلام الحکے پاس میں اور وہ آغوش مصطفیٰ (علیہ التحیة والمثناء) میں سوکیکہ حضور علیہ السلام الحکے پاس میں اور وہ آغوش مصطفیٰ (علیہ التحیة والمثناء) میں سوکیکہ حضور علیہ السلام الحکے پاس میں اور وہ آغوش مصطفیٰ (علیہ التحیة والمثناء) میں سوکیکہ کے اس میں التحیة والمثناء) میں سوکیکہ کی ساتھ کے اس میں التحیة والمثناء) میں سوکیکہ کے ساتھ کی ساتھ کے اس میں التحیة والمثناء) میں سوکیکہ کے ساتھ کی سا

نیز آیت کے دوسرے حصے میں بخشش ما تکنے والوں سے مراد و واہل ایمان ہیں جواضیں کفار دشر کین کے گل کو چوں میں آباد ہیں ، یا وہ مسلمان ہیں جن کا ان کا فروں کی اولا دمیں ہونا مقدر ہو چکا ہے نےور کیجے حضور پر نور سیکھنٹے کی رحمت و برکت کی وسعت اور غلامان مصطفے کے استعفار کے اثر ات پر۔

الل ایمان کی مزید بر کات: اس همن میں چنداحادیث بھی ملاحظ فرما کیں ایک ..... الله تعالی فرماتا ہے۔

مديث قدى:

ترجمہ: میں زمین والوں پرعذاب اتارنا چاہتا ہوں، جب میرے گھر آباد کر نے والے اور میرے لئے یا ہم محبت رکھنے والے اور پچھل رات کو استغفار کرنے والے ویکھتا ہوں تو

ا پناعذاب ان سے پھیردیتا ہوں۔

ه .....خضور علي فرماتي مين-

رانٌ السُّلَهُ لَيَسُدُ فَعُ مِهِ لَمُسُهِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِا نَهُ اَهُل الْمُيُسْتِ مِسْ جِيْسُ إنه الْلِكُ ءُ (مُحَالُودائد)ب ابا في الجارطد: ٥٠ ١٢١/ تواُمال كَابُ المَحِيْسُ فَمُ الرقال جلد: ٥٠ (٢٣١٥)

ترجمہ: بیٹک الڈعزوجل نیک مسلمان کے سبب اس کے بمسائے میں سوگھروالوں سے عذاب اٹھالیتا ہے۔

حصرت ابن عمرضی الله عند نه به حدیث روایت فرمانی که آیة ﴿ وُلُولًا دُفْعُ اللهِ النّاسُ بُعُصُهُمْ بِبُعْصِ لَفُسكُ تِ الْأُرْضُ ﴾ اوراگرند بوتا وضح كرنا الله تعالى كالوَّ ول كوايك دوسر سے تو بيتك زيمن تباه بوجاتی (الاس والمان بوالطران كير) وُلْكِنَ اللهُ دُو فَضل عَلَى الْعَلْمِينَ (البَره: ٢٥١)

ر جرد: 'مگرالله فضل والاہے سارے جہان پڑ

سربعہ اللہ کافضل ہے، کہ وہ مسلمانوں کے سبب کا فروں اور نیکوں کے سبب کا فروں اور نیکوں کے

باعث بدوں سے بلاد فغ فرما تا ہے۔ ﷺ۔۔۔۔حضور ﷺ فرمات میں

مُورَ الْسَتُغَفَّرُ الْمُؤْمِنْيِنُ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يُومُ سَبْعاً وَّ مُنِ السَّنْغَفُرُ لِلْمُؤمِنْيِنُ وَالْمُؤمِنَاتِ كُلَّ يَوْمُ سَبْعاً وَّ عِشْرِيْنَ مُرَّةٌ كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُسْتَجَابُ بِهِمْ وَيُرْزُقُ

عِ مُسُويِ مَنْ مَرَّة كَانَ مِنَ المَدِينَ يَسْتِ جَابُ بِهِمْ وَيَوَزِقَ ربهم أُهُلُ الْأُرْضِ (الان واللي بحال طبراني كير، كنز العمال جلد:اص ٢٥٦ رقم ٢٠٦٨ بن الاستنفار والتوز)

رم ۱۸۰۸باب الاستغار واموز) ترجمه: جو هرروزستالیم بارسب مسلمان مردول اورسب مسلمان عورتوں کیلئے بخشش مائے ، وہ ان لوگوں میں ہو جا تا ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور جن کی برکت سے تمام اہل

ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور جن کی برکت سے تمام اہل زمین کورزق ملتا ہے۔ احکام میں رعایت: بعض کےصدقے دوسروں پر کرم ہونا اور بعض کی

بنا پر بعض کورعایت ملنا شرعی و فقیمی احکام میں عام ہے۔ نماز ہی کو لے لیجے ، ارشاد نبوی ہے۔

, اذَا صَلَّى اَحَدُ كُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَقِّفُ فَإِنَّ فِيْهِم السَّقِيْمُ وَالصَّغِيفُ وَالْكَبِيشِ وَ إِذَا صَلِّ اَحَدُكُمُ ركنفسه كُلْيُطُولُ مَا شَآء (بعارى ومسلم)

ترجمہ: جبتم میں سے کوئی امامت کر سے واس کو جاہے کہ نماز میں تخفیف کرے کیونکہ مقتدیوں میں بیار، کزور اور

بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور جب تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے

طویل کرلے۔

گویااس ہے بھی نماز چیسے فریضے میں بیاروں اور بوڑھوں کی معذوری کا لحاظ رکھا جار ہا ہے اوراس کی ویہ ہے سب کونماز بلکی کرکے پڑھائی جاری ہے بلکہ اس ہے بھی پہلے نماز کی جماعت ہی کی طرف آ ہے حضور سیکھنٹے اس کی اہمیت یوں بیان فرماتے ہیں۔

> كُوْ لَا مَا فِي الْبُيُوْتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالذُّرِيَّةِ لَأَقَمْتُ صَـلوةَ الْعِشَاءِ وَامَرْتُ فيئا نبى يُحَرِّ قُونُ مَا فِى الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ ﴿ مِنْهِ مِنْهِ ٣٢٤/٢٠)

ترجمہ: اگر گھروں میں عور تیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشا کا عکم دے کرنماز عشاء شروع کر کے اپنے خادموں کو حکم دیتا کہ دوان کے گھروں کو آگ ہے جلادیں (جونماز عشاء کی

جماعت میں شریک نہیں ہوئے )

و کیھئے نماز با جماعت میں شائل ندہونے دانوں کے گھروں کو حضور پرنور ﷺ آگ گا دینا چاہتے ہیں مگر مورتوں اور بچوں کی وجہ سے ایسانہیں کیا جارہا لینی

عورتوں اور بچوں کی وجہ سے مجرم بھی آگ سے فی گئے اور گھر بھی۔ ای طرح کوئی شادی شدہ عورت زنا سے حاملہ ہوتو حضور علطی کے ارشاد کےمطابق جب تک وہ بچہنہ جن لے بلکہا سے دود ھے نہ چیٹرا لے ،اس بررجم

ک حدجاری نہیں کی جائے گی کویا یہ بچہ ہےجس کی وجہ سے مال کی سزامیں تا خمر کی

## عابدوں کی برکت:

نماز جنازہ کو کیجئے ۔حضور برنور علی فرماتے ہیں۔ مُا مِنُ مُتِّبِي يَتُمُونُ لَيُصَلِّى عُلَيْهِ لَلْفَة صُفُونِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ٱوْجُبُ (ابوداؤد كتاب البحائز باب في القف على البئازة جلد:٢م ٩٥)

ترجمه: کوئی میت الی نہیں جب اس کوموت آئے اور اس كيلئے جنازہ كى نماز ميں تين صفيں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس كيلئے

مغفرت واجب كرديتا ہے۔ جنازہ پڑھنے والےمسلمان ہول،منافق نہیں توان کی تین صفیں مرنے

والے مسلمان کی (منافق کی نہیں) بخشش کا سبب بن جاتی ہیں۔اس تم کے اور بھی کئی مظاہر ہیں ۔میدان محشر میں صورت حال اور بھی واضح ہو جائے گی اور بیشار فیلے نسبتوں کے تناظر میں ہوں مے جیسا کہ حضرت بینخ سعدی قدس سرہ فر ماتے

یں۔

شنیدم که درروز امیدوییم بدال رابه زیال به نخشد کریم

ترجمہ: میں نے سنا ہے کہ امید اور خوف کے دن کیمی قیامت میں رب کریم نیکوں کےصدقے میں بروں کو بھی بخش دیےگا۔

ان گنت مدیثوں میں سے صرف ایک حاضر ہے حضور بھی اللہ فراتے ہیں۔ مُنْ قَرُهُ الْقُرُّ اَنْ وَ امْسَطْهُر هُ فَا حُلَّ حَلَّالُهُ وَحَرَّمُ حُرَّامُهُ اُدْخُلُهُ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةُ وَ هُفَعُهُ فِی عَشُرَةٍ رَمْنُ اَهْلِ بُنِتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبُثُ لَهُ الْنَارُ

( احمد مرّندی، داری، حکلوّ ة باب تُضاک القرآن می ۱۹۵ واللفظ له این بادیر کتاب العلم باب فضل من تعلم القرآن وعلمه می ۱۹ آنسیراما ماین حاتم قرا الدین ۱۲۸۸۰ ۱۳۸۸))))

ترجمہ: جس نے قرآن پاک پڑھ کریاد کیا اور اس کے احکام کے مطابق طال کو طال اور حرام کو حرام سجھا، اس کو الشد تعالی جنت میں واخل فرمائے گا اور گھر کے ایسے دس افراد کے بارے میں اس کی شفاعت مقبول ہوگی جن کیلئے دوزخ واجب ہوگی ہوگی۔

خیال فرما ہے، بیاس کا مقام ہے جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس پڑمل کیا، پھر جس شخصیت نے ایسے پینکڑوں ہزاروں حفاظ باعمل تیار کئے، اس کی کیا شان ہوگی، بھروہ اولیائے کرام جن کے دربارے حفاظ باعمل کو تیار کرنے والوں ت میں ہوئی ہے اور جہاں ہے قرآن کے انوار داسرار سے سینوں کو منور کیا کی کھیپ تیار ہوتی ہے اور جہاں ہے تر آن کے انوار داسرار سے سینوں کو منور کیا

جاتا ہے، اس کی شان وعظمت کا انداز وکون کرسکتا ہے۔ صرف تلاوت اور اس پرعمل کرنے تک پیسلسلد رُحمت موقوف نہیں بلکہ کسی نیک مسلمان کی نیکو کاری کا فیض کہاں تک پنچنا ہے، سننے حضرت جابر بن

سی نیک مسلمان کی نیکوکاری کا فیف کہاں تک پنچتا ہے، سننے \_ حصرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ عند فرماتے ہیں کہ حضور پرنور عظیف نے فرمایا

رانَّ اللَّهُ لَيُصْلِحُ بِصَلاَ حِ الرَّجُلِ الْمُسلِمِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَلِهِ اوْ اَهْلُ وَكُنُ تِهِ دُوُ وَ يُوا بَ حُولَهُ وَ لا يَزَالُونُ رفى حَفِظِ اللهِ عَزَّو جَلَّ مَادَامَ فِيهِمْ

(مغابیم این جریه: رقم الحدیث ۱۷۵۳۳)

ترجمہ اللہ تعالی مسلمان مرد کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے گھر والوں اور اس کے ارد گرو کے

مھروں کے حالات ومعاملات درست فرمادیتا ہے۔اورسب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے میں جب تک وہ اللہ کا بندہ ان

میں موجو در ہتاہے۔

الله تعالی کی رحمت واسعہ کا اندازہ کی عقل وقیم سے ناممکن ہے اگر یکی صالح بندہ قبر میں سکونت افقیار کر لے تو کیا یکی صورت حال نہیں ہوگی نیز و نیا میں جن کے حالات ومعاملات میں برکت دی جارہی ہے کیا بیا ک و نیا تک محدود ہے۔ الله تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ بعید نظر نہیں آتا کہ برزخ میں بھی بہی صورت حال ہواور اس کی صالحیت سے جوفیض اولاد اور اولاد کی اولاد کو نیز

دوس کے گھر والوں بلکہ اردگرد کے گھر والوں کو ملنا شروع ہوا تھا، اس کی برکات قبر

تک جاری رہیں اور پھر حشر میں بینج کر اس کی صالحیت کے فیوش کا ایک نیا سلسلہ
جاری ہو جائے ۔ بیسب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے پیش نظر تشریح کی
جاری ہو جائے ۔ بیسب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہماری تشریح ہے ۔ وروسیج ترہے۔ (ممکن
ہے تشریح کرنے والے اور اس پر یقین کرنے والے کا بھی بیڑا پارفر مادے ) دنیا
والوں کی نیکیوں ، عمادتوں اور وعاؤں ہے مردوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے ، بغیر کی
تفصیل میں جائے صرف ایک حدیث درج کی جاتی ہے ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور عیکے فراتے ہیں:

رانٌ السَّلَهُ عَنْ وَ جَلَّ كَيْرُ فَعُ اللَّهُ رَجُهُ لَلْعُبُدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيُقُولُ كَارَبٌ انَّى لِي هُدِهِ فَيُقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وُلُدك لُك (منداجر، جند ٢٣م ٥٠٥١) به دِالِال الادب إب برالوالدين من ٢٣٠، المن الكبري ليمقى الإاسالة غيب في الثان باب الرغبة في الأكل جلد: عن 2 معمَّل ما إلى السَّنَعْ الواحدة ٢٥٠٠)

ترجمہ: بیشک اللہ عز وجل نیک بندے کے درجات جنت میں بلند فرما تا ہے تو وہ (نیک بندہ) عرض کرتا ہے اے میرے رب بیدورجہ مجھے کیسے ل گیا ، ارشاد ہوتا ہے تیرے بیٹے کے استعفار کے سبب (مجھے بیتر تی ملی ہے)۔

اس تتم کے ارشادات واحادیث ہے بعض نازک مزان پریشان ہوجاتے میں اورا پنے ضعیف ایمان کا اقرار کرنے کی بجائے حدیث پاک کوضعیف کہددیتے

بير\_آئة باككافيلسنة\_

واللَّذِينَ أَمَوْ السَّبَعَتْهُمُ أَرْسَتَهُمْ بِإِيمَانِ الْحُقْنَا بِهِمْ واللَّذِينَ أَمَوْ السَّبَعَتْهُمْ أَرْسَتَهُمْ مِنْ شَعَى طَ (القراء)

ر ترجمہ: اور جوالیان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے

ر بعد میں میں میں میں میں ہے۔ ان کی اولادان سے ملادی اور ساتھ ان کی جم نے ان کی اولادان سے ملادی اور

ان كيمل مين أهين كي فدي - (كزالايان)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طالیہ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل مومن کی اولا دکو بھی جنت میں اس کا درجہ عطا فرمائے گا اگر چہ اپنے عمل کے نہ معن الدیں منا کی مستحق میں میں سالم سال انصور این ستام میں نازند کم کر ایس ک

ر سے وہاں رہنے کی مستق نہ ہو۔ یہ اسلنے تا کہ انھیں اس مقام پر فائز دیکھ کراس نیک بندے کی آئکھیں خندی ہوں۔ پھر حضور عظیف نے بیآیت تلاوت فرمائی۔

(ضياهالقرآن، بحواله قرطبي)

ان تمام ثوامہ پرغور فرمایا آپ نے۔اللہ کریم نے دونوں جہان میں بعض کے ذریعے بعض کی عزت افزائی فرمائی ، حاجت روائی اور مشکل کشائی کا اہتمام سم شان ہے کیا بکلہ خورترغیب دیتا ہے۔

تَعَاوُنُواْ عَلَى الْبِرِّوُ الْتَقُوٰى (١٠،٥٠١)

' نیکی اور پر بیز گا ری کے معا ملات میں ایک دوسرے ہے۔ تعاون کرؤ

ایک دوسرے کی پریشانیاں دورکرو،ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرو۔ایک دوسرے کے عیب چھیا ؤ،ایک دوسرے کی مشکل کشائی کرو۔صرف ان کی تر غیب ہی نہیں دی بلکہان کا ثواب بھی بیان فر مایا مثلاً ایک حدیث یا ک برغور فر ما کیں کس شان ہے دوسروں کی حاجت روائی کا صلہ بتایا جار ہاہے حضور برنور علیہ فرماتے ہیں۔

لاً نْ يَنْمُشِي أَحُدُ كُمْ مُعُ أَخِيْدِ فَيْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَأَشَارُ بِأُ مُبْعِهُ الْفَضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مُسْجِدِي هـندا منه مرين (رواه الحام وقال صح الاسناد، المستدرك باب الثرف الحالس ماستقبل به القبلة جلد بهم م ١٧٥٠ الترغيب ، الترغيب والترهيب باب ، في قضاء حوائج المسلمين وادخال السرومليهم جلد:٣٣ ص ٣٩١، واللفظ له مجمع الزوائد، بإب فغل قضا ء

ترجمہ: انگلی ہےاشارہ کرتے ہوئے فرمایا میری اس مجد میں دو ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے کہتم میں سے کوئی اینے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے چلے۔

نعتول كامقصد: حقیقت پہ ہے کہ ارحم الراحمین اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جونعتیں کسی کو عطا فرمائی میں وہ محض اس کیلئے نہیں بلکہ ان سے دوسروں کی خدمت کرنا اوران کی مشکلات کاحل کرنا بھی مقصود ہوتا ہے اگر بیفتیں دوسروں کے کام نہ لائی جا کیں اوران سے دوسروں کی حاجت روائی نہ کی جائے تو ضبط وسلب بھی ہو جاتی ہیں۔ سننے مدیث ماک

ران الله القُواما أحُتضَّهُم بالنَّعُم لِمُنافِع الْعَبَادِ يُقرُّهُمْ رِ فِيهُا مَا بُدُ لُو هَا فَإِ ذَا مُنْعُو هَا نُزُ عُهَا مِنْهُمَ فَخُولُكُ **رالني غُيُو هِمُ (**مغابيم بحواله طبراني ابن الي الدنيا، الترغيب باب الترغيب في قضا ءحوائج أمسلّمين وادخال السرورعليم جلد:٣٣ ص ٣٩١ مجمّع الزوائد باب فضل قضاءالحوائج

ترجمه: الله تعالى في اب بندول كى فاكد كيلي كه لوگوں کوخاص کر دیا ہے جب تک وہ ان نعمتوں کوخرج کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کوان بندوں میں رکھتا ہے اور جب وہ خرج کرنے سے رک جاتے ہیں تو اللہ یاک ان نعتوں کودوسروں کی طرف منتقل کردیتا ہے۔

نہایت آسانی ہے بیجھے کیلئے زکو ۃ وصدقات کے فلفے برغور فرما ہے ، لینی الله نے مال كيوں ديا؟ اسلي نبيس كدار كا نفع خودتك محدود ركھا جائے ، بلكداس لئے

كة فرزندان اسلام كي بهي كام آئے اى لئے قرآن ياك نے فرمايا۔

وفي أَمُو الِهِمْ حُقُّ لِلسَّائِلِ وَالمُحُرُومِ ٥ (الدَّات ١٩٠٠) ترجمه: اوران کے مالوں میں حق تھا منگااور فیصیب کا۔ ( کنزالا یمان)

بیآیت اہل جنت کے بارے میں ہے کہوہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ان کے بارے میں بتایا جار ہاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بیر ساکلوں اور شرم کے مارے نہ ما تگنے والے مسکینوں کواس طرح نوازا کرتے تھے کو یاان کاحق تھا کہان کے مال میں حصہ دار بنیں \_ یہی حال باقی نعمتوں کا ہے جیسا کہ او پر حدیث شریف میں آب نے دیکھ لیا۔ جب یہ بات واضح ہوگئ کہ اللہ کریم نے اپنی ونیا میں بعض کو حاجت روا ،مشکل کشا، مدد گار ،مونس وغمخوار بنایا ہے اور جن کو بنایا ہے انھیں خود

290 توحيدا ورمحبوبان خداكے كمالات ترغیب دی بلکہ تا کید فرمانی کیفریب غرباجتا جوں اور بےسہاروں کے کام آئیں پھراس کام آنے کودو جہان کی عزت وآبرواور کامیانی کاسبب تھبرایا۔ ظاہر ہےجن کے پاس زیادہ دولت ہےوہ زیادہ فقیروں کے کام آسکتے ہیں جن کے پاس زیادہ قوت ہے وہ زیاوہ کمزروں کی مدد کر سکتے ہیں ،جن کے یاس زیادہ اختیار ہےوہ زیادہ بیکسوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور جن کے یاس زیادہ علم ہے وہ زیارہ طلباء کو گوہرعلم سے مالا مال کر سکتے ہیں۔ وسلے کاانکار کیوں؟ اگر به سا دہ اور روشن حقیقت ذبهن نشین ہوگئی ہے تو بتا ہے و سلے کا انکار کیوں؟ بیساری کی ساری و سلے کی مختلف دینوی (اور دینی) صورتیں ہی تو ہیں۔ محبوبان خدا کواللہ تعالیٰ نے جونعتیں عطافر مائیں اور جن کمالات وتصرفات سے نوازا ہے وسلیہ پیش کرنے والا ان کا اعتراف کرتا ہے ( یعنی خدا کے احسانات جو اس کے بندوں کے شامل حال ہیں و سلے کے متکر کے برعکس و سلے کا معتقدان کا اعتراف کرتا ہے ) یا بوں بیجھے کہ وسلے کے اعتقاداد عمل کا پہلا فائدہ تو یکی ہوا کہ وسلیہ مانے والا احسانات خداوندی کے انکارے کی گیا ، ظاہر ہے جوفحض اللہ کے احبانات كامكر بيوه الله ك غضب كالمستق تو بوسكتا برحمت كانبين - پجرجب وهكسي انسان كوخدا كي احسانات كامور ويجهتا بيتو ظاهر بياسي تتقي اورز المروعا بد بمی سجمتا ہے۔اس خیال میں کہ اللہ نے اپنے متقی وزاہد بندے پر کرم فرما کراہے خصوصی عظمتوں، تو توں اور برکتوں سے نوازا ہے تو دراصل میہ برکت ہوئی زہدو تقوی کی ، اطاعت خدا ورسول علیہ کی۔ اب سوچنے اللہ اور اس کے صبیب علی فرما نبرداری کا فائدہ ہونا جا ہے یا نہیں۔اگر اللہ کی عبادت اور بت کی

بندگی میں کوئی فرق نہ ہواوران کا ایک ہی بتیجہ ہوتو سیے اور جھوٹے معبود کی پیجان کونکر ہوگی۔ جولوگ و سیلے کے منکر ہیں ،اس انکار کا دوسرا و بال ان ہریہ پڑتا ہے کہان کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ سیج معبود کی بندگی کے ثمرات اور جھوٹے معبود کی بندگی کے نقصانات میں کتناز بردست فرق ہے بلکہان کواس بات کا پتا بھی نہیں چاتا کہ دنیا کی سب ہے بڑی طاقت قرب خداوندی ہے۔خیال فرمایا کہ و سلے کا اٹکار کرنے والاجہنم کے کس غار میں پڑا ہوا ہے۔ ای تاریکی فکرونظر کی بنا پر الثااہل وسیلہ کومشرک اور کا فرگر دانتا ہے، حالا نکہ خو دا سے اس سیدھی سی بات کی سمجھ نہیں آ رہی اورا بیان ، تقویٰ کی ، اطاعت ، زیدوورع ، خشوع وخضوع ، اخلاص وتو کل کازیادہ سےزیادہ اتنا فائدہ ہی سجھتا ہے کہ الگلے جہان میں کامیانی ہوجائے ورنہ اس کے خیال میں اس دنیامیں نہاہے تقو کی واطاعت کا کوئی فائدہ نظرآ تا ہے اور نہ اس کے نتیج میں ملنے والے قرب خدا دندی کا ، وہ تو حید کا نام لیتا ہے، اس کے نعرے لگا تا ہے ای کوایے خیال میں مانتا ہے مگر حقیقت میں بیسب پھھاس کی زبال تک ب،اے اس توحید نے جواس کے زویک بے تمرے، کچھ فائدہ نہیں بخشا بلکہا ہے کفرکوتو حید کانام دے کروہ حقیقت حال سے بہت دور جایڑا ہے۔اس

کومعلوم ہی نہیں کہ تو حیدخود بہت بزی طاقت ہے حضرت اقبال فریاتے ہیں۔ زندہ قوت بھی قو حیدتھی دنیا میں بھی اب کیا ہے؟ فقطاک مسئلہ علم کلام!

قوت توحيد:

ہاں ہاں کس قدر بدنصیب ہے جوتو حید کوزبانی طور پر مان کراس کی ہے پناہ تو توں ،اس کے عالمگیر جاہ وجلال اور ہمہ کیرفیض کا منکر ہے اوراس کے انوار و

تجلیات سے محروم ہے۔ کسی بھی محبوب ربانی سے توسل اختیار کرنے والا تو حید کی ان لا ہوتی و تبخیری قو توں کے جلوے دن رات دیکھتا ہے یا کم از کم ان برایمان رکھتا ہے۔وہ سیجے دل سے جانتا اور مانتا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں اوراس کے قرب جیسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ مخلوق میں جتنا کوئی اس کامطیع ،اس کا نیاز منداوراس کا مقرب ہےا تنا ہی طاقتور ہےاور چونکہ بیاللہ والے خداداد و لاز وال طاقتوں کے امین ہوتے ہیں اس لئے اپنی ان طاقتوں کے ذریعے مخلوق خداکے کام آیا ان کا فرض منصبی ہے۔انھوں نے محنت کی ،نفس کا مقابلہ کیا ، دن رات اینے پرور د گار ہے لولگائی،اللہ نے اپنے محبوب اعظم علیہ کے طفیل انہیں نوازا کسی کوغوث،قطب اور کسی کو ابدال وغیرہ بنا دیا اور اٹھیں فرشتوں سے بڑھ کر روحانی طاقتیں عطا فرمائيں۔اس لئے جناب حاتی نے فرمایا!

فرشتے ہے بہترہے انسان بننا

مگراس میں برتی ہے محنت زیادہ

عقل کےاند ھے پنہیں سمجھ یائے کہ جب فرشتوں کی جیران کن طاقتوں ہے شرک نہیں ہوتا تو انسانوں کی حیران کن طاقتوں سے کیوں شرک ہوجا تا ہے۔ فرشتے جب خدا کے حکم کے مطابق اپنی خدا داد طاقتیں استعال کرتے رہتے ہیں، پر گذشته صفحات بریده بیث گزر چکی ہے کہ جن کوالڈنعتیں عطافر ماتا ہےانسانوں کے فا کدے کیلئے ہی عطا فرما تا ہے اور اگر وہ ان تعمتوں سے لوگوں کو فا کدہ نہ پنجا ئىں تونعتیں سلب كر لى جاتى ہيں تو يقينا اللہ نے ان بندوں كويہ خصوصى طاقتيں

بھی اسی لئے عطافر مائی میں کہلوگوں کو فائدہ ہنچے۔وہ تو حید کےجلوے دیکھیں اور شرک سے محفوظ رہیں مگر افسوں سعید اینڈ تمپنی بالکل اس کے برعکس ہے۔جن نعتوں، دولتوں، طاقتوں سے خالق قوی و قادر کی قدرت وقوت کے کرشے نظر آتے ہیں ان کے نز دیک ان سے شرک چھیلا ہے۔ اس کی مزید تصدیق کہ اللہ کے مجوبوں کے خدا داد کمالات مومنوں کیلئے رحمت و برکت کی نوید ہوتے ہیں اور انھیں ان پراللہ کا شکر گزار ہونا چا ہے نہ کہ نا راض، دیکھئے سورة احزاب کی بیرتین ہمت

> يَا يَّهُ النَّبِيُّ إِنَّا أَوْسُلُنُكَ شَاهِد أَوَّ مُبَشِّر أَوَّ نَذِيُراً 0 وَدُعِيَّ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجا مُنْيُراً 0 وَبَشِرِ الْمُوَ مِنْيُنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلا كَبِيْراً ٥ وَبَشِرِ الْمُوَ مِنْيُنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلا كَبِيْراً ٥

ترجمہ: اےغیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بیشک ہم نے تھے بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈرسنا تا۔اور اللہ کی طرف اس کے تھم ہے بلاتا اور چیکا دینے والا آفتاب اور ایمان والوں کوخوشخبری دوکہان کیلئے اللہ کا بڑافضل ہے۔

( كنزالايمان )

د کیھتے پہلی دوآ تیوں میں حضور پر نور سیالی کے فضائل و کما لات اور مختلف اساء وصفات کا تذکرہ ہے اور تیمبری آیت میں مومنوں کواللہ کے فضل کیبر کی خوشخبری دی جار ہی ہے کیا اس کا مطلب بینیں کہ مسلمانوں کیلئے حضور پرنور سیالیہ کی بیصفات نہایت ہی مفید ومفیض ہیں اس لئے انھیں خوشخبری دی جار ہی ہے لہذا اہل ایمان کو حضور پرنور سیالیہ کی ان خدادا عظمتوں پراللہ کاشکر گزار ہوتا جا ہے۔ (نہ کہ حافظ سعید کی طرح ان کا اٹکار کر بے جہنم کامتی ہونا) گھردہ داقعہ بھی پیش نظر رکھئے جو پہلے گزر چکا ہے لینی حضرت آصف بن برخیا کا تخت بلقیس آ تکو جھیلئے ہے پہلے لے آنا قرآن پاک میں نہ کور ہے گھراس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا

شراداكرنے كاذكرى يى تخت كواپنے پاس كھاد يكھاتو۔ قُالُ ھُذَا مِنُ فُصُلِ رَبِّى لِيُبْلُونِّى ءُ اُشْكُرُ اُمُ اُكُفُرُ ط وُ مُنُ شُكُرُ فَإِنَّماً يُشْكُرُ لِنُفُسِهِ ، وَمُنُ كُفُرُ فَإِنَّ رَبِّى غُنتٌ كُويُمُ ( (الرسسة)

تر جمہ: کہا یہ میرے دب کے فضل سے ہے تاکہ جھے آزیائے کہ میں شکر کرتا ہول یا ناشکری اور جوشکر کرے وہ اینے بھلے کوشکر کرتا ہے اور جوناشکری کرے قو میرارب بے

**پرواہےسب خوبیوں والا۔** ( کنزالا یمان )

مومن اور منافق: حقیقت بیہ کدر سالت و نبوت کا منصب ہی خالق و گلوق کے در میان برزخ کبری ہے یعنی خالق و کھوق کے در میان برزخ کبری ہے یعنی خالق جو کچھ عطافر ما تا ہے اور گلوق جو کچھ لیتی ہے اور در ایع لیتی ہے اور سالت و نبوت پر ایمان لا تا در اصل نبی ورسول کے واسطہ و وسیلہ پر ایمان لا تا ہے۔ جس جس جس نے نبی ورسول کو جتا پیچانا اس نے نبی ورسول کی ای حیثیت کو گویا

ہےاورمنا فَق نہ پورااوھرنہ پورااوھر۔ مُمَذَبُدُينَ بُيْنَ خُولِکَ لاَرالِيٰ هُوَ لَآءِ کو لا اِلٰی هُوَ لَاءِ ط (الساہۃ))

اینظرف کےمطابق پیچانا۔ کافرکواس سے انکار ہے،مومن کو سچے دل سے اقرار

ترجمہ: جمین ڈگارہ میں ندادھرکے ندادھرکے۔ چانچد کھیے منافقین کاطرز عمل اورد کھیے اس پراللہ تعالی کا فیصلہ:

. سَيُقُولُ لَكَ المُخَلِّقُونُ مِنَ الْأُعُرابِ شَغَلَتْنَا اَمُوالْنَا وَاهْلُونَافَاسُتَغِفِرُلُنَا (الصلاح)

ترجمہ: ابتم ہے کہیں گے جو گوار پیچےرہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا (لینی ہماری عور تیں بیچ اسلیے تھے اور مال کی گرانی کرنے والا بھی کوئی نہ تھا اس لیے ہم جہاد میں آپ کے ساتھ نہ

جاسكے)اب حضور علی خداہے ہماری مغفرت جاہیں۔

زبان ہے کہتا ہے دل ہےا نکار کرتا ہے۔ پھرسب منافق بھی ایک جیے نہیں بعض

ان ہے بھی گئے گزرے ہیں۔وہ زبان سے صرف رسول اللہ ہی کہتے ہیں۔ باقی مغفرت کا ذریعہ بنا تا انتھیں زبان ہے بھی ناگوار ہے۔ یہ پچھ زیادہ ہی متکبرومغرور ہوتے ہیں۔ چنانچ قر آن پاکگواہ ہے۔

وَاذَا قِيلُ لَهُمُ مَعُا لُوا يُسْتَغُفِرُ لَكُمْ رُسُولُ اللّهِ لُوَّوَادُهُ وُسُهُمْ وَرُأْيَتُهُمْ يَصُدَّونَ وَهُمُ مُسْتَكِبُرُونَ.

ترجمہ: اور جبان ہے کہاجائے کہ آؤرسول اللہ تمہارے .

کئے معافی چا ہیں تو اپنے سر ( انکار میں ) گھماتے ہیں۔اور تم انہیں دیکھوکہ فرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔

اہیں ویھور تیں:

یا در ہے کہ بین کہنا کہ یا رسول اللہ ہماری نالہ ہماری سفارش کے صور تیں:

یا در ہے کہ بین کہنا کہ یا رسول اللہ ہماری مدفر ما ہے ،ہم پر نظر رحمت صورت ہے اور اگر بین کہ یا رسول اللہ ہماری مدفر ما ہے ،ہم پر نظر رحمت صورت ہے اور اگر بین ہم پر نظر رحمت بھی وسیلہ افتیار کرنے کی دوسری صورت ہے اس میں وسیلہ افتیار کرنے والاحضور پر نور سیانے کو اللہ تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور معطلق اور معطلق اور معلق با استقلال نہیں سیمتا بلکہ حضور پر نور سیانے کو اللہ تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور نمائندہ ، فلیف، ہندہ ماذون بھی کربی گر ارش کرتا ہے۔اس کے ذہن میں بہی بات ہوتی ہے کہ حضور پر نور سیانے کی نوت ورسالت اور خلافت عظیٰ کا قاضہ بہی بات ہوتی ہے کہ حضور پر نور سیانے کی نوت ورسالت اور خلافت عظیٰ کا قاضہ بہی ہات کہ جیسے جضور کی اطاعت اللہ کی رضا اللہ کی رضا ،حضور سے بیعت اللہ کی رضا ،حضور سے بیعت ، بیغت ، بیغت

فرمانا الله كاعطافرمانا ہے۔ حضور علیقہ كى كو كچھ دیتے ہیں تو الله كے فضل سے دیتے ہیں اور الله كے فضل سے دیتے ہیں اور الله كی كو كچھ عطافر ماتا ہے و حضور علیقہ كے صدقے میں عطافر ماتا ہے۔ اور جیسا كہ اور گزرا ہے، كہ فرعون جیسانا لائق بھی نبوت منصب كا تقاضا بھی ہي سجھتا تھا اور ایمان والا بلكہ عام ي عقل والا بھی اسے مانتا ہے جیسا كہ اى مضمون كی ابتداء میں كہیں گزرا ہے كہ فرعون جیسانا لائق بھی نبوت ورسالت كے اس مفہوم كو بجھتا تھا۔ اى لئے وہ موكی عليہ السلام سے دفع عذاب كی التجا اس طرح كرتا تھا۔

انجاس طرع کرتا تھا۔ کنن ککشفُت عَنا الرُّجُورُ لینی اےموکی اگر تو ہم سے اس عذاب کوٹال دے۔ تو اس فریاد کے نتیج کاذکر کرتے ہوئے اللہ فرما تا ہے۔ ﴿فَلَمُا كَشُفْنا﴾

ترجمہ:سوجبہم نے ٹال دیا۔

یہاں ٹالنے والے سے مراد کون ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ( یعنی ہم سے مراد اللہ اورموکی علیہ السلام نہیں) صرف اللہ ہے گر اللہ نے کب ٹالا جب فرعون نے اس کے نبی کے آگے گھنے فیک دیئے اور پکاراٹھا کہ اب موی علیہ السلام کی دعا ہی ہمارے کام آسکتی ہے۔

ترجمه: اورجب توما نگے تواللہ ہے مانگ

اور یفرمانا کہتم میں سے کوئی امداد چاہے تو کہے۔

أَعِينُونَي يَا عِبا دُ اللَّهِ (قدر)

ترجمه کے اللہ کے بندو!میری مدد کرو

دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔دونوں مقام پراللہ ہی مقصود ہے ان میں

ے کوئی فرمان بھی شرکنہیں سکھار ہا۔اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا ہے قومعا ذاللہ انھیں اللہ مان کریا اللہ کا شریک مان کرنہیں بلکہ اللہ کا بندہ مان کر۔اوراللہ کا بندہ مان

ہی اس بات کی علامت ہے کہ اے مقصود وستقل قرار دے کراس سے مدنہیں ما گل جار ہی بلکہ اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ بچھ کر ۔ چنا نچہ اس ہے بھی آ گے جب یارسول اللہ،

یا حبیب اللہ کہ کر مد و ما گئی جائے یا کچھاورتو اس سے بھی صاف طاہر ہے کہ انھیں میں میں میں میں میں میں میں کہ اس انداز میں میں انداز میں انداز میں انداز میں میں انداز میں انداز میں انداز می

یں بیب معد ہیں مصنوع بات ہے۔ خدا یا خدا کا شریکے نہیں ما نا جار ہا بلکہ رسول اللہ اور حبیب اللہ بن ما نا جار ہا ہے اور بید ماننا کسی طور پر بھی شرک نہیں۔ اگر رسول اللہ علیقے کے بارے میں بیرتصور ذہن

مانتا کی طور پر پھی شرک ہیں۔ اگر رسول اللہ علیہ کے بارے میں پیکھورڈ بن نشین نہ ہوتو ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو حضور پرنور علیہ کی بارگاہ بیکس پناہ معروز وقتریں جنتہ ملال کے جنتہ سال کے بیٹر میں اللہ میں اللہ کے ایساں کو تھی پیشرک

ین نہ ہوو ہراروں سخابہ برام رہی اللہ ہم بو سور پرور عظیمت ن ہارہ ہ سی ہو۔ میں مختلف تنم کی حاجتیں طلب کرتے تھے معاذ اللہ دماذ اللہ دہابیوں کے فتو کی شرک کی زرمیں آ جا ئیں گے بلکہ خود حضور پرنور عظیمتے جو نھیں اس طرز التجا سے رو کئے

کے بجائے ان کا دامن طلب کو ہر مراد سے بھر دیتے تھے، کے بارے میں کیا کہا جائے گا بلکہ رسول اللہ علقہ کے بارے میں اگر اس تلتے کو فراموش کر دیا جائے کہ وہ اللہ کے نائب ، نمائندے اور مظہر میں تو قرآن یاک کی بیشار آ تیوں کو بھی

معاذ الششركي موزي سے ملوث تمجيا جائے گا۔مثلاً جہاں آئے اُطِیہُ محو اللَّہُ

رُ أَطِينُهُو الرَّسُولُ ترجمہ:اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی۔ہارے ---- نزدیک تو اللہ تعالی حاکم حقیقی ہے اس کئے اس کی اطاعت ضروری ہے اور رسول اس کانا ئیب ہے اور اس کی اطاعت اس حقیت ہے اس کانا ئیب ہے اور اس کی مناکندہ البندااس کی اطاعت اس حقیت ہے دراصل نہ کہ حقیق کی حقیقت ہے اور اس وجہ سے حضور عقیق کی اطاعت بھی دراصل اللہ تعالی ہی کی اطاعت ہے۔ کو یا اللہ تعالی اور اس کا رسول دونوں حاکم میں محراللہ تعالی خود حاکم ہے اور رسول اس کے بنانے ہے۔ اس وجہ سے رسول کی اطاعت اللہ تعالی ہی کی اطاعت ہے۔

اگر خدانخواسته اس عقیدے کو فراموش یا نظر انداز کر دیا جائے تو بظاہر الفاظ ہے کی کوید دھوکا لگ سکتا ہے کہ اللہ تعالی اور رسول دونوں ایک ہی جیے حاکم اور ایک ہی طرح کے واجب الا طاعت ہیں ۔ کیونکدا طاعت میں اللہ تعالی اور رسول ایک حیثیت ہے آتے ہیں درمیان میں ایک واؤ عاطفہ ہے ای طرح کی بیشار آیات ہیں ،کس کس کو گنا جائے ۔ قرآن پاک کھول کر دیکھ لیجئے ، ایک ایک صفح پراس کے شواہ ملیں گے بلکہ اس دیے اور لینے کے بارے میں بی دیکھ لیجئے فرکو اُنہ مرکز کو اُنہ مرکز کو اُنہ کہ رکھوں کر دیکھ لیجئے ایک اللہ ورکسو کہ وکو گائی اللہ اللہ کورکسو کہ اِنّا اِلْی اللّٰہ کے اللہ کورکسو کہ اِنّا اِلْی اللّٰہ کر رکھوں کی رکھوں کر دیکھوں کی اللّٰہ کی اللّٰہ کر رکھوں کہ اِنّا اِلْی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی رائے گون کو کا اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی دیا ہے کہ کا ایک کھوں کی کی کے انہ کہ کی اللّٰہ کی دیا ہے کہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی دیا ہے کہ کو کی کھوں کی دیا ہے کہ کو کی کو کی کھوں کی دیا ہے کہ کو کی کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کھوں کی دیا ہے کہ کو کی کھوں کی کر کھوں کی کو کی کھوں کی دیا ہے کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی

ترجمہ: 'اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے۔اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول ،ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔' (کڑالایان)

چندآیات بعد پھرد کیھئے

کتنا واضح ہے کہ اللہ بھی دینے والا ہے اور اس کا رسول بھی، مگر اللہ اور رسول کے بارے میں بیے عقیدہ اور تصور پڑنتہ نہ ہو کہ ایک دینے والا ہے تقیقی اور باالاستقلال اور وہ ہے اللہ اور دوسرا دینے والا اللہ کے فضل سے ہے اور وہ ہے اس کارسول تو معاذ اللہ وہا بیہ کے اصول کے مطابق برابری کا شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وُمَا نُقْمُو آلِلا اُنُ اُعْلَمُهُمُ اللّٰهُ وُرُسُولُ مِنْ فُضِلِهِ (الوب)

ترجمه:''اوراخيس (لينني ان منافقوں کو) کيا برالگا،

یمی نا کہ اللہ ورسول نے انھیں اپنے فضل سے غنی کردیا'' دیکھتے یہاں اپنے فضل سے غنی کرنے والے دو میں ایک اللہ تعالی اور

و چھے یہاں اپنے سس سے می کرنے والے دو ہیں ایک القد تعالی اور
دوسرا اس کا رسول علیہ میں اور حدو درسالت کے عقید کو ذہن نشین کے بغیر
یہاں پھر برابری کا شبہ پیدا ہوگا ، نجانے وہائی ان آنیوں کو کس عینک سے پڑھے
ہیں اور کیسے ان پر ایمان لاتے ہیں بظا ہرتو یہاں بھی ان کے عام محا ور سے کے
مطابق شرک ہی ہے ہاں ہمیں کوئی دغد غربیس کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ فودا پنے
فضل نے غنی کرنے والا ہے اور حضور علیہ فورسیں ، اپنے اللہ کے بخشے ہوئے
فضل نے غنی کرتے والا ہے اور حضور علیہ کا عنی کرنا دراصل اللہ ہی کا غنی کرنا
ہے۔ اللہ کی پرفضل فرما تا ہے تو اس لئے کہ خدا ہے اور حضور علیہ فضل فرماتے
ہے۔ اللہ کی پرفضل فرماتا ہے تو اس لئے کہ خدا ہے اور اللہ کا اپنے رسول علیہ ہیں تو اس کے ادان ہے۔ وہ دیے والا ، یہ دلانے والے۔
ہیں تو اس کے ادن ہے۔ وہ دیے والا ، یہ دلانے والے۔

ور سنئے!

﴿ قُل الْأُنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (الانال ١٠)

ترجمه: تَمْ فرماؤ غليمتون كاما لك الله اوراس كارسول مين \_

بظامردومالكوں كاذكر بالفاظ كاليمي نقاضا بيكن اصل بيب كدايمان

ان دونوں مالکوں کے برابر ہونے کی نفی کرتا ہےاللہ خود ما لک ہےاوراس کارسول اس کے مالک بنانے ہے۔ ہاں مانے والا ان دونوں میں ہے کی ایک کی ملکیت کا بھی منکرنیں ۔ مُرطرز ملکت میں جوفرق ہےوہ بھی کموظر بہناچا ہے۔ اگر اللہ اپنے رسول کو ما لک نه بناتا تورسول ما لک نه جوتا گرانلند نے ما لک بنایا تو تم بھی رسول کو

ما لك ما نو - ہاں الفاظ ايك اور طرف بھى توجد لاتے جيں ، ما لك بنايا ہے اس لئے كده دسول بين ما لك نه بنايا ہوتا تو رسول بھى نه بنائے جاتے \_ جورسول ہوتا ہے، وہ اپنی شان کے اعتبارے مالک بھی ہوتا ہے۔ گر کیسا مالک، اللہ حقیقی کا بنایا ہوا ما لک۔ ہاں رسول کو مالک مانو گے تو مومن ہو گے اور مومن ہوتو و ہائی کی زبان سے

"جس كانام محمر ياعلى بوه كسى چيز كامخار نبين" (تنويت الايمان)

مخقربه كدال فتم كى كى آيات بين جب تك يه عقيده نه بوكه الله كارسول، الله کانا ئب مظہر، نمائندہ اور ماؤون ہوتا ہے،قر آن کی مجھے نہیں آئے گی اور کا نئات ک سب سے بڑی تو حید سکھانے والی کتاب میں الجھ کے رہ جاؤ گے۔اوران آیات يرجعى ائمان موقوالله كےرسول كووسيله بنانااصل ائمان اور دوسر مے مقربان بارگاہ کووسیلہ بنا نااصل فیضان نظر آئے گا۔ ویلیے کا قائل رحمت خداوندی کا مستحق اور و سلے کا مشکر رحمت خداوندی ہے محروم دکھائی دے گا۔ آئکھیں تھلیں تو اس میں کوئی شائبنيس رہتا كەمجوبان خدا كاليناديناالله كى نيابت ميں ہےاور تحت قدرت ـ ان کا افکار درست ہے اور ندان سے توسل کا ۔ بعض لوگ بڑے منہ بھٹ ہوتے ہیں فوراً کہد دستے ہیں کہ ہم کی وسیلہ کوئیں مانے ہمارا وسیلہ تو اللہ ہے اللہ کو وسیلہ کہنا اس کی تو ہیں ہے۔ معاذ اللہ اس کا مطلب سیہ کہ اللہ ہے بھی کوئی اور اس کی نظر میں بڑا ہے جس کی بارگاہ میں اللہ کو بطور وسیلہ چیش کرتا ہے اور سوچواس سے بڑا شرک کیا ہوگا ، اس سلسلے میں تبرک کیلئے مجد د لمت مولانا شاہ احمد رضا خال محدث بریک کیا ہوگا ، اس سلسلے میں تبرک کیلئے مجد د لمت مولانا شاہ احمد رضا خال محدث بریک کیا جاتا ہے۔

" حدیث میں ہے کہ جب ایک اعرابی فضور پر میں ہے کہ جب ایک اعرابی فضور پر میں ہے کہ جب ایک اعرابی فضور کو اللہ تعالی کی طرف شفع بناتے ہیں اور اللہ عزوج کی کو صفور کے سامنے شفع کا لاتے ہیں، تو حضور اقد کی میں کا لیے کہ کر فرایا۔

تک سجان اللہ ، سجان اللہ فرماتے رہے۔ پھر فر ایا۔

وُرِی کُ کُ اِنّهُ لا یست شفع باللّٰهِ علیٰ اُحدِ شانُ اللّٰهِ اُکْ کُ اُحدِ شانُ اللّٰهِ اُکْ کُر مِن اللّٰهِ علیٰ اُحدِ شانُ اللّٰهِ اُحدِ مُن اللّٰهِ علیٰ اُحدِ شانُ اللّٰهِ اُحدِ مِن اللّٰهُ علیٰ اُحدِ مُن اللّٰهِ اللّٰہُ علیٰ اُحدِ مُن اللّٰهِ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہُ اللّٰہِ علیٰ اللّٰہِ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہُ علیٰ اللّٰہ

ترجمہ: ارسے ناوان اللہ کو کس کے پاس سفار ڈی نہیں لاتے ہیں، اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے۔

ہیں، اللہ کی تنان اس ہے، بہت ہو ہے۔ اہل اسلام انبیاء واولیا علیم الصلوٰ ۃ والسلام ہے یہی استعانت کرتے ہیں جواللہ عز وجل ہے کی جائے تو اللہ اوراس کارمول غضب فرمائیں اوراے اللہ جل

ساند کی شان میں ہے ادبی تھیرا کیں ، اور حق تو یکی ہے کہ استعانت کے بیم عنی ساند کی شان میں ہے ادبی تھیرا کیں ، اور حق تو یکی ہے کہ استعانت کے بیم عنی

اعتقاد کرکے جناب البی جل وعلاء ہے کریے قو کا فرہوجائے مگر وہا ہید کی بیعقلی کوکیا

303

نؤ حیداور حبوبان خدائے کمالات

کہتے ، نہ اللہ کا ادب نہ رسول سے خوف نہ ایمان کا پاس بخوا ہی خواہی اس

استعانت کو بھی ایاک تعمین میں داخل کر کے جواللہ عزوجل میں محال تعلق ہے۔ اسے الله تعالی سے خاص کے دیتے ہیں۔ ایک بیوتوف نے کہا تھا۔

وہ کیاہے جونہیں ملتا خداہے جےتم مانگتے ہو اولیاء سے

فقيرغفرالله تعالى نے كہا

توسل كرنبين كريطة خداس

اسے ہم مانگتے ہیں اولیا سے

لینی بینبیں ہوسکتا کہ خدا ہے تو سل کر کے اسے کسی کے پہاں وسیلہ و

ذر بعیر بنا کمیں ای وسلہ بنے کوہم اولیاء کرام ہے ما تکتے ہیں کہ وہ بارگا والهی میں

ہمارادسلیداور ذریعہ واسطہ قضائے حاجات ہوجا کیں۔

☆.....☆.....☆

وَهِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَدْ الْكَوْجُمُ الْآتَ الْحُومُ الْحُ

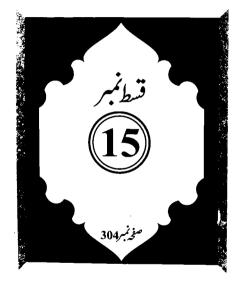

تَوَيِّدُا وِر مَحُبُوَ بِأَنِ ذُنَّا كِحُمَالَاتَ ۗ

# الله اوررسول الله عليلة كي اطاعت

توحيدورسالت:

ان چندآیات پر پھرخور فرما ہے ، کتی وضاحت ہے قرآن تھیم نے اس عقید ہے کو تکصار کر بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ایک دوسرے ہے جدانہیں ہیں اور تم بےروک ٹوک ان کا ذکرا کھا کر سکتے ہو۔ ان کا ذکرا کھا کرنا تو حید کے منافی نہیں بلکہ ایمان کا بنیا دی تقاضا ہے اورخود اللہ کی سند میں۔

آ یے گھران سوالوں کی طرف جن کا جواب بیآ یات مقدسہ دے رہی میں۔ بات کونہایت آسان کرنے کیلئے ہم ایک ایک سوال لیتے ہیں اوران آیتوں

ہے جواب ما تکتے ہیں،

﴿ .....ها كم كون؟ جواب بي الله اوررسول عليه الله عليه من الله عليه من الله عليه الله المراسول عليه المراسول المراسول عليه المراسول عليه المراسول المراسو

🖈 ...... ما لك كون؟ جواب بُ الله اوررسول علية

ای قتم کے مختلف سوالات ذہن میں رکھنے اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ دیکھتے جائے، بار بار بہی جواب لے گا اللہ اور رسول اللے تھا تھا ہر ہے یہ جواب وہ ہے جواللہ تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے۔احادیث مقدسہ کا مطالعہ کیجے، وہاں بھی بہی صورت حال ہے۔ پہلے روایات کے الفاظ ملاحظہ فرما ہے

> ا ...... وَ رَبَّ مُتَخَوِضٍ فِيْسَمَا شَاءَ ثُ نُفُسُةً مِنْ كَمَالِ اللَّهَ وَرَسُوْلِهِ لِيشَ لَهُ يُوْمَ الْقِلِيمَةِ إِلَّا النَّارِ

( احمد بيهي عن ابن عمر رضي الله عنهما: تر قدى كتاب الزيد باب ماجاء ان الني غني الننس جلد: ٣ص ١٠)

ترجمہ: اور بہت سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مال

ے اپنی نفس کی خواہشوں میں ڈو بنے دالے ہیں جن کیلئے

قيامت مين آگ كيسوا كهيذ بوگا-٢ ..... اعْكُمُوْ ا أَنَّ الْإِزْ ضُ لِلْلُهِ وَلِهُ سُهْمِله

( بخاری کمّاب الجبهاد باب الثم من قُلّ معاهد الغير جرم جلد: اص ۱۳۳۹، باب في يَحْ الْمُكَرّ ووتُوه في المحق وغيره جلد: الم

١٠١٤مم كتاب الجهاد والسير باب اجلاء اليهودمن الحجاز جلد ٢:ص٩٩)

ترجمه: جان لوكرزين كم الك الله اورسول عطي يس

سسسام الموثنين حضرت ام سلمه رضی الله عنها نے اپنے بچوں کا ذکر کیا تووالی ً ...

دوجهان رسول الله عظمة في فرمايا

٣..... هُمُ رَالَى اللَّهِ وَرَالَى رَسُوْرِلِهِ

(الأمن والعلى بحواله مشداحه: جلد:٢٩ ص ٣١١ بطبراني كبيرجلد:٣٢٣ ص ٢٣٨. قم الحديث ٣٩٩، جله ٣٩٣. ص ٢٢٥، قم

الحديث ٥٨٥ ،جلد: ٣٠٣ ص ٢٠٠١ رقم الحديث ٩٧ )

ترجمہ: وہ (بیج) اللہ اور اس کے رسول کے سپر دہیں

۵.....د جال ملعون کا ذکرکر کے خوشخری دی که فا الله کا فینگهٔ و کو شهر گهٔ

(طبرانی کبیر: جلد:۲۳ ص-۷۶ آم الحدیث ۳۳۳، جمع الزوائد باب ماجاه نی الد جال جلد: ۴۸ س۳۵۹) \*\* مناشعه صدر او می رسید سرا می میالتو

ترجمه: تو الله مسين كافي ہے اوراس كارسول عليہ -

## كَلْلُهُ وُرُسُولُهُ مُوْ لِلْي مَنْ لَا مُوْ لِلْي لَهُ

( این ماجه: ایواب الفرائفش باب ذ دی الا رحام م ۱۹۷ متر ندی جلد: ۴مس ۳۱ کتاب الفرائفش باب فی میرات انجال ) -

ترجمہ: جس کا کوئی نگہبان نہ ہو،اللہ اوراس کارسول اس کے نگہبان ہیں۔ ان چندا حادیث مقد سہ کو بھی سامنے رکھئے اور نتیجہا خذ سیجئے ، ہالکل ظاہر ہے یک مسل کس کا ؟

الله اوراس كرسول علي كا

ن مین کس کی؟ .....ز مین کس کی؟

الله اوراس كےرسول عليہ كى

ت بیکس کے پرد؟

الله اوراس كے رسول ﷺ كے كسسكاني كون؟

الله اوراس كارسول عليلة

ئ نگهان کون؟

الله اوراس كارسول عطي

اب ان عقا کداور تصورات کوشر کید کہنا اگر دھاند کی نہیں تو کیا ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول علیقی کے بارے میں بھی اعتقاد تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عظم کے بیارے کے رگ وریشہ میں سما چکا تھا اور وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ساتھ اللہ کے پیارے رسول علیقی کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ چنانچ علم کی بات آتی تو کہتے کہ اللّٰه کورُسُولَکُ اَعْلَمُهُمُ

( بخارى جلد الص ١٣ كتاب الإيمان ، باب المنخس من الإيمان . ملم جيد الص ع ٦ كتاب الإيمان )

ترجمہ:الله اوراس کارسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔

۔۔۔۔ اور یہ جملہ توسینکڑوں بارا حادیث صحاح ستہ میں موجود ہے۔

ارومین سیر سروی بو ماریک مان میساند. ملکیت کاذکرآتا تواللداوراس کے رسول علیہ دونوں کو ہی مالک کہتے چنانچہ

یں سار میند نے نہایت ادب و بحر کے ساتھ بارگا ورسالت میں عرض کی ایک بارانصار مدینہ نے نہایت ادب و بحر کے ساتھ بارگا ورسالت میں عرض کی اُھو اُلنا کو کھا نے کہ کہ اُلنا کو کہا نے کہ

(الامن والعليٰ بحواله الى حاتم وغير ةنغييرا بن جرير)

ترجمه: مارے مال اور ہمارے ماتھوں میں جو پچھ ہے،

سب الله ورسول عليه كاہے۔

فضل واحسان کا تذکرہ چیز تا تو صحابہ کرام رضی الله عنهم کہتے اللّٰه کو کہ میں گه اُمکنّ کو اُفضاح

(مصنف ابن الي شيبه كماب المغازى جلد: ١٣ص ٥٢٩، مند احمر جلد: ٣٣ )

ترجمه: الله اوراس كے رسول علي كافضل واحسان سب سے زيادہ ہے

حضرت عبدالله بن سلامه بن عمير اسلمي (صحابي بن صحابي رضي الله عنهما

فرماتے ہیں کہا بنی اہلیہ کوئٹ مہردینے کیلئے میرے پاس کچھ نہ تھا مور و بریر بلیل بریر و در

فَقُلْتُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ

-( الامن والعلى بحواله امام محمد بن عمر : )

ترجمہ: توٹیں نے کہا، اللہ اوراس کے رسول پر ہی بھروسا ہے' د میں میں قدمت معالم میں کا بابل میں اسلامی نے کام مزاد ا )

(روایت کے باقی جھے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ نے کام بنادیا )

صدقه دیتے تو یوں کہتے (مثلاً حضرت کعب بن ما لک انصاری رض اللہ عنہ

نے کہا)

يَا رُسُوْلُ النَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِى كَانَ ٱنْحُلِحُ مِنْ كَمَا لِى صَدُقَةُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رُسُوْلِهِ صلى الله عليه وسلم

( بخاری: کتاب المفازی باب غزوة تبوک وهی غزوة العمر ة جلدا بس ۱۳۶۷ مسلم .

کآب التوبة ، باب حدیث توبة کعب بن ما لک وصاحبیه جلو۳۶ ص۳۱۳) سر پیس

ترجمہ: یارسول اللہ! میری توبیک تحیل میہ ہے کہ میں اپنے سارے مال سے نکل جاؤں اللہ اور اس کے رسول کیلئے صدقہ

کرکے(ﷺ)

توبه كاانداز ديكھئے:

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے تصویر دار قالین خریدئے پر حضور پر نور عصلے کے چہرہ انور میں ناراضی کا اثر پایا تو بولیں۔

كَا رُسُولَ اللَّهِ أَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ وَ وَسُوْلِهِ مَا ذَا أَذْنَبُتُ

( بخارى باب من كم يدخل بيما فيصورة جلده بص ٨٨ مسلم كتاب الباس والزينة باب تحريم التصوير مورة الحيج ان جلده:

ص ۲۰۱)

ترجمه: یارسول الله میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنی

خطاسے توبہ کرتی ہوں۔

یونمی چالیس محابہ کرام بشمول حضرات صدیق و فاروق رضی الذعنبم قدر و جرمیں بحث کررہے تھے قوحضور پرنور ﷺ بڑے جلالی انداز میں ان کی طرف تشریف لے گئے ۔ سحابہ کرام رضی الذعنبم حضور ﷺ کی طرف (عاجزی ہے ) کلائیاں کھولے ہاتھ تھرتھر کا بیتے ہوئے کھڑے ہوئے اورعرض گزار ہوئے كَنْنَا إِلَى اللَّهِ وَرُسُولِهِ

(طبراني كبير: مجمع الزوائد باب انهي عن الكلام في القدرجلد : يص ٢٠ مهر اني اوسط جلد ٢٥ م ٥٥ رقم الحديث ١٣٢٣)

ترجمه: ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو ک

حارے زمانے میں بھی الل ایمان کا یمی روز مرہ ہے، اللہ نبی دوارث،

الله نبي ﷺ جانے ،اللہ نبي ﷺ كا سہارا ہے،اللہ نبي ﷺ يرجروسا ہے،اللہ نبي ﷺ كاكرم ہ،الله کی رحمت ہے کام بن جائے گا،الله نی ﷺ نے بچالیا،اور بیطرز گفتگو ہے جس کی ابتدا قرآن پاک سے ہوئی، جے اللہ کے رسول علی فی نے سمھایا (یا کہہ

سكتے میں جے اللہ نی تلاق نے سکھایا) اور جے صحابہ كرام رضى الله عنهم نے اپنايا، تابعین اور پھرتع تابعین کے ذریعے باقی امت تک پہنچایا۔

قر آن تکیم کاغور وفکر سے مطالعہ کریں تو' رسول' ﷺ کے بارے میں

ا یک اور نصور بھی بڑے دوٹوک انداز میں ابھرتا ہے۔اور وہ پیر کہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کا تعلق پہلے اللہ کے رسول عظیمہ کے ساتھ ہو، مثلاً قرآن پاک نے بار بار اللہ اور اس کے رسول عظی کی فر ما نبر داری کاسبق دیا ہے۔اب ایک مخص اللہ کی اطاعت وفر مانبر داری کرنا چا ہتا ہے تو کیسے کر ہے اور اسے کیونکر پیاطمینان حاصل ہو کہ داقعی وہ اللہ کی ہی

اطاعت کرر ہاہے۔اس کاحل قرآن یاک نے یہی بتایا کہ مَنْ تَكُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعُ اللَّهِ ج

ترجمہ: جس نے رسول کا تھم مانا، بیشک اس نے اللہ کا تھم مانا

توحيداورمجوبان خداكي كمالات مح رب رب ہے، رسول رسول ہے، تمر فرما نیرداری دونوں کی ایک ہے چنا نچہ اگر کوئی خوش نعیب رسول کی اطاء - کررہا ہے تو اے مطمئن رہنا چاہے کہ یکی اللہ کی اطاعت ہے۔اے کی غلط بھی میں مبتل نہیں ہونا چاہے کہ میں تورسول كي اطاعت بي مين مشغول مون، خداكي اطاعت كا دعوي كيونكر روا موكا، نہیں نہیں حاکم اگر چدد وہیں گر تھم دونوں کا ایک ہے۔ ہاں ہاں سب سے برا حاکم اگر چہاللہ ہے تکراس کے بعدسب سے بڑا حاتم یقیناً وہی ہے جس کا حکم اللہ کا حکم

ہاورجس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن پاک کے اس طرز بیان ہے کیا بیردا ضح نبیں ہوجا تا کہ خدا کو دراصل وہی حاکم مانتا ہے جواس کے بیارے رسول مالله کوحاتم مانتا ہے،اور جو بدنصیب اللہ کے رسول علیہ کی حکومت واطاعت کا

منکر ہے، وہ تو حیداوراللہ کی حاکمیت پرایمان رکھنے کا لا کھ دعویٰ کر ہے، جھوٹا ہے۔ عیسا کی راہوں ، یہودی عابدوں اور ہندوسا دھوؤں کی تیبیا، ریا ضت، بجابدہ ،

شب بیداری کیوں مقبول نہیں ، حالا نکداینے اپنے رنگ میں وہ سب اللہ کو ہی راضی کرنا چاہتے ہیں، ای کی فرما نبرداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور ای کی محبت کا دم بمرتے ہیں صرف اس لئے کہ وہ رسول کی رسالت کو مانتے ہیں اور نہ اس کی اطاعت كرتے ہيں۔اگرانبيس اللہ سے كچى محبت ہوتى اورا سے راضى كرنا جا ہے تو

وہ اس کے رسول علیہ کے غلام بن جاتے۔ فَلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَا تَبِعُوْنِيْ

ترجمه: (اےمحبوب)تم فرماد ولوگواگرتم الله کود وست رکھتے

ہوتو میر نےفر مانبردار بن جاؤ۔

#### اطاعت خداكی ايك بی صورت:

ہوگا اور خدا کا دشمن · باغی نصور ہوگا۔

حضورانور ﷺ کے بارے میں قرآن یاک یہی تصوریا عقیدہ دینا چا ہتا ہے کہ ان کی فر ما نبر داری ہی اللہ کی فر ما نبر داری ہے، اور حق بدہے کہ کی ایک تھم میں بھی حضور برزر عظی کے بغیراللہ تعالی کی فرمانبرداری ممکن نہیں مثلاً نماز ہی کولے لیجئے جر سب سے بزا فرض ہے۔قرآن پاک میں صلوٰۃ قائم رکھنے کی تا کید ہے ۔صلوۃ ہے مراد کیا ہے۔ سارا قرآن یاک پڑھ جا کیں ،وضاحت نہیں ہو علی اور قرآن پاک کی مراد معلوم نہیں ہو علی۔ بیاللہ کے پیارے رسول بیں جومبط قرآن بھی ( مینی جن پر قرآن یاک نازل ہوا) اور معلم قرآن یاک ہمی (لینی قرآن سکھانے والے بھی) ابا گرکوئی شخص حضور رپنور ﷺ کے تھم کی روشنی میں نماز کے فرائض وواجبات وغیرہ ادا کرتا ہے تو محویا اللہ کے عظم الصلونة ( نماز قائم ركهو ) كتعيل كرر باب، ورندايي رائ سياكس اور کی رائے سے صلوق سے جو بھی مراد لے گااورسنت نبویہ سے بیاز ہوکراس تھم کی تعمیل کرنے کی جوکوشش کرے گا، مردود ہوگی۔ بلکہ حضور پرنور عظیہ ک چو کھٹ سے ہٹ کراس کی بیسوچ ہی کفریہ ہوگی۔ یونمی باقی ارکان اسلام اور دیگر سائل میں بھی اے بہر حال اللہ جل جلالہ کے پیارے رسول عظی کا محتاج اور نیاز مند ہوتا ہی پڑےگا، ور شدلا کھا ال قر آن کہلانے کے باوجود وہ نا ال قر آن ہی

مزير تفصيل كي كيه كي من من المناه الم اختیار کے ساتھ مثلاً نماز بھر کے فرض دور کھے اور ظہر کے چار، اگر اب کو کی مختص اس حکم خداوندی کےمطابق نماز ادا کرلی ، ہرگزنہیں باوہ پہسمجھے کہ فجر کے دوفرض کم ہیں، تین ہونے جا ہے یا ظہر کے یا کچے فرض پڑھوں گا تو زیا دہ ثواب ہوگا کیونکہ یا پچ رکعتوں میں چار کے مقالبے میں ہررکن یعنی قیام،رکوع، بجدہ دغیرہ زیادہ ہے ادرلامحالہ زیادہ عبادت سے معبود زیادہ راضی ہوگا مگراس کی اس سوچ کوقر آنی نہیں کہا جاسکتا ،شیطانی کہا جاسکتا ہے۔ بیسوچ قرآنی اس کے نہیں کے قرآن پاک تو ا پنے صبیب کر پم اللہ کی اطاعت ہی کواللہ کی اطاعت قرار دیتا ہے اور اس عبادت کومقبول قرار دیتا ہے جواس کے حبیب یاک علطی کی اطاعت واتباع میں کی جائے۔اور خالف کی میروج شیطانی اس لئے ہے کہ وہ شیطان کی طرح وسیلہ نبوت كا قائل نبيں ہے۔ ہاں ہاں قرآن ياك كاحضور عظیفے برنازل ہونا اورآ ب کے ذریعے باتی انسانوں تک پنچنا بھی ای لئے ہے کہ حضور پرنور ﷺ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری انسانیت کا وسلہ ہیں اور قرآن یاک کے احکام کا حضور پرنور علیہ کی تعلیم کے بغیر سمجھ ہے بالاتر ہونا بھی ای لئے ہے کہ اللہ کے یہ پیارے دسول علیہ ہی عبادت واطاعت خداوندی بجالانے میں سب کا دسیلہ ہیں ۔ اب جو محض حضور پر نور ﷺ کے واسطے کا قائل ہی نہیں، وہ حضور پرنور علطہ پراترا ہوااورحضور برنور علیہ کے داسلے سے ملا ہوا قرآن باک پڑھتا ہے تو تحض دھوکا دینے کے لیے، ورنداس کا اللہ کی پاک کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہےاوراگر قرآن پاک کی تشریح وتغیرا پی رائے سے کرتا ہے تو بھی ناحق کرتا ب اوظم كامرتكب موتا بي - تغير وتشريح كابيدت اصولي طور برمحض الله ك پیارے رسول ﷺ کیلیے مخصوص ہے کہ وہ مبط قرآن بھی اور معلم قرآن بھی۔

حضور برنور عظی کی تعلیم کےخلاف فجر کو جا راور ظہرے دوفرض پڑھ لے تو کیا

یہ سیدھی ساوی با تیں ہیں ،حدیث کے مئرین اگرانہیں نہجے سکیں تو کہا ﴿ سَلَنَا ہے کہ بدلوگ منصب رسالت کے باغی ہیں اور اسلام کے نظام عقیدہ وعمل پر انہیں اعتاد ہی نہیں گمرافسوں دورحاضر میں اہل حدیث کہلانے والےلوگ حدیث کی جمیت کا اقرار کرتے ہوئے بھی حضور پرنور علی کے واسطہ و وسیلہ کے منکر

ہون تو کتنے تعجب کی بات ہے۔

یا در کھیں! اللہ کی اطاعت غیرمشروط ہے، ای طرح اللہ کے پیارے ر المعلقة كى اطاعت بهى غيرمشروط ہے بلكه اوپر كى روشى ميں سياصل ميں ايك ہی اطاعت ہے بعنی اللہ کے رسول ﷺ کی فرما نبر داری ہی اللہ کی فرما نبر داری ہے۔ان دویااصل میں ایک اطاعت کے سوایا تی سب کی اطاعت مشروط ہے۔ یعنی اگر دوسروں کا حکم خواہ وہ حکومت کے سربراہ ہوں،استاد ہوں،والدین ہوں، یا کوئی ہوں، اس برعمل کرنا اس صورت میں ضروری ہوگا جب ان کا حکم اللہ اور

رسول عليه كخلاف نه بورا گرمعاذ الله ان كائكم خلاف بواتو محكرادين ك قابل ہوگا۔

اب یہاں بیوضا حت بھی ضروری ہے کدرسول عظیمہ کی اطاعت کے غیر مشروط ہونے کا کیام مفہوم ہے۔ سوجان کیجے حضور برنور عظی جس کسی کوجو حکم بھی دیتے ہیں،اہے من وعن اس پرعمل کرنا ضروری ہے۔اوراسے یہ یقین کر لیٹا عابے کہ میرے لئے قرآن یاک کا یمی تھم ہے۔ عمل کرنے والا جب حضور پنور علی کے حکم رعمل کرر ہاہوگا تواس کے وہم و گمان کے کسی کوشے میں بھی سے وسوسہ پیدانہیں ہونا جا ہے کہ شاید حضور ﷺ کا اپنا تھم ہے، اللہ کا (تھم) نہیں۔اے قرآن پاک کے اس تھم پر دوٹوک ایمان رکھنا جا ہے کہ

## مَن يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطُاعُ اللَّه

ترجمه: جس في رسول كاحكم مانا، بي شك اس في الله كاحكم مانا حاكم وشارع:

کەرسول کی بیاطاعت عین اطاعت خداوندی ہے۔مثلاً حضور علیہ نے حضرت خزیمہ بن ٹابت رضی اللہ عنہ کی ایک گواہی کو دوسروں کی گواہی ہے دگئی

حیثیت دے دی۔اب اگروہ اکیلے کی کے حق میں گوا ہی دیں تو حاکم کو دوسرے گواہ کا انتظار نہیں کرنا جا ہے، ( کہ بظا ہر قرآن پاک کی رو سے دوگواہ ہونے

عابے ) بلكت محصا جا ہے كه حضرت خزير تشريف لائے بين تو دو كواه عى آئے بين۔ اور حاکم حضور پرنور میکانی کی اطاعت کر کے اللہ ہی کی اطاعت کر رہاہے۔ کیونکہ

حضور پرنور عظی کاکسی کی گواہی کوڈیل حیثیت دینا اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔ ا گرقر آنی لفظوں پرغور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہے۔

لین پنہیں فرمایا جار ہا، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی ،اس نے رسول کی

اطاعت کی، اس صورت میں کوئی منجائش ممکن تھی بلکہ فرمایا

جس نے رسول کی اطاعت کی ،ای نے اللہ کی اطاعت کی ،ای لیے حضور ﷺ کو

'شارع' کہاجا تاہے۔ قَدِاشَتَهُرُ الْطَلَاقَةُ عَلَيْهِ مَنْظَةً لِلْأَنَّةِ شُرَعُ الدِّيْنُ وَالْأُحْكَامُ

(زرقاني على المواهب)

ترجمہ سیدعالم علیہ کوشارع کہنامشہور ومعروف ہاں

لئے کہ حضور علی ہے دین اور احکام کی شریعت نکالی۔

حضرت امام بوصیری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں

نبيناالامرالناهي فلااحد

ابرفي قول لامنه ولانعم

علامہ شہاب حفاجی قصیدہ بروہ کے شعر کی تشریح میں فر ماتے ہیں۔

انه لا حاكم سواه عُلِيَّةٍ فهو حاكم غير محكوم.

ترجمه: حضور حاكم بين،آپ كے سواڭلوق مين كوئي حاكم نبين،آپ كانتحم سب په

چانا ہے کسی کا حکم آب پڑہیں چاتا۔

غرض قرآن یاک نے اینے حبیب یاک سرورلولاک ﷺ کی منصی عظمت کے بارے میں جوعقیدہ دیا،وہ یمی نہیں

الله اوررسول كى اطاعت كرو، الله اور رسول ما لك بين، الله اوراس ك رسول کوراضی کرو، وغیرہ وغیرہ بلکہ ریجی ہے۔جس نے رسول کی اطاعت کی ،اس

نے اللہ کی اطاعت کی۔'رسول سے بیعت اللہ ہی ہے بیعت ہے'

نيزرسول كاماته الله كاماته بـ

ینانچیسورۃ الفتح میں ہے۔ إِنَّ ٱلَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكُ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهُ ء يُدُاللَّهِ فَوْقَ

اَيْدِيْهِمْ ج (الفتح ـ ١٠)

ترجمہ: وہ جوتمہاری بیعت کرتے ہیں ،وہ تو اللہ ہی سے

بیعت کرتے ہیںان کے ہاتھوں پراللّٰد کا ہاتھ ہے۔

نیزید کررسول اپی خواہش نے نہیں بولتا، ان کابول وی المی ہے۔ چنانچ فر مایا۔ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوٰى ٥ لِنْ هُوُرِالاَّ وُحْی یُوُسطی ٥ (ابْرے ۲۳))

ترجمہ:اوروہ کو کی بات اپنی خواہش ہے نہیں کرتے ،وہ تو نہیں م

مگروہ جووتی انہیں کی جاتی ہے۔ نیز رسول علیک کا کھینکنا اور مارنا اللہ کا کھینکنا اور مارنا ہے۔

وَهَا رُكُمْتُ إِذْرُكُمْتُ وَلَكِنَّ اللَّهُ رُهِي ع (الاخال: ١٤) ترجمه: اورائ مجوب وه خاك جوتم نے سي كاتم نے نہيكى

تقى بلكهالله نيجينكي

پھر ہے کہ نبی جان ہے بھی نزدیک اور مالک ہے۔ پر بر مرکز میں من مقام

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (١١٥١١)

ترجمہ: نی مسلمانوں کاان کی جان سے زیادہ مالک کے۔(قریب ومحبوب ہے) کیونکہ ادنی کے تین معانی ہیں زیادہ مالک ،زیادہ قریب اور زیادہ محبوب

پھرارشاد کہ

وُ يَكُونَ الرِّسْوُلُ عَلَيْكُمْ هَيْهِيْدٌا ﴿ (البَرْهِ ١٣٣) ترجمہ: اور بیدسول تبہارے تکہبان وگواہ ہوجا کی

ای لفظ شہید کی تغییر کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

بإشدرسول ثنا برثنا كواه زيرا نكه اومطلع است بنورنبوت بررتبه هرمتدين

318

بدین خود که در کدام درجه در دین من رسیده وحقیقت ایمان اه چست و تحایے که

بدال ازتر قی مجوب مانده است کدام است پس او مے شناسد گنا بان شار ادر جات ایمان ثاراداعمال نیک و بدشاراواخلاص ونفاق شارا (تغیر فتی امزیر)

ترجمہ: تہمارارسولتم برگواہی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اینے دین کے ہر ماننے والے کے رہے کو کہ میرے دین میں اس کا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کونسایر دہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ے۔ پس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پیچانتے ہیں ۔تمہارے ایمان کے درجوں کو تمہارے، نیک اور بد سارے اعمال کو اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پیچانے ہیں۔

☆....☆....☆





توحيداور مضبوبان خذا كحكمالات

ای کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔اللہ حاکم مطلق ہے، وہ اپنے رسول کا بھی حاکم ہے۔اب جگر رسول اپنے اللہ کا کھی حاکم ہے۔اب جو شخص اللہ کو اپنا حاکم ما نتا ہے اوراس کے ہر حکم کی تقیل کرنا چا بتا ہے، کم از کم اس کے پر حکم کی تقیل کرنا چا بتا ہے، کم از کم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کو اپنا حاکم مانے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر خدانخو استہ کوئی بد بخت اللہ کے رسول کو حاکم وعتار اورا تھار ٹی نہیں مانتا تو وہ اللہ کے حکم کا منکر اوراس کی حاکمیت کا باغی ہے۔قرآن پاک نے اس لئے رسول کی حاکمیت کا ایک اس کے دسول کی

فَلا وَرُبِيْكَ لا يُوْ مِنُونَ حَتَّى يَسَحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُو الذي الفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضْيَتَ وَيُسَلِّمُوْا تَشْلِيْمُاه (الله ١١٥٠)

قَضْيتَ وُيُسَكِّمُوْ التَّسْلِيْمُانُ (الناسة ١٥) ترجمه: توائح بوب تبهار سارب كی تم وه مسلمان نه بول کے جب تک اپنے آلیل کے جھڑے میں تنہیں حاکم نه بنائیس پھر جو پچھتم تھم فرماؤاپنے دلول میں اس سے رکاوٹ نہ اکم مارد جی سے مان لیں ہے کئونلامان)

پائیں اور جی ہے مان لیں ۔ ( سخزالا یمان ) سبحان اللہ ءایمان کی تین شرطیس بیان کی جار ہی ہیں ۔

ا....ا نے اختلافات میں حضورانور علیہ کوحاکم ماننا۔

ں۔ ۳۔۔۔۔اس پریوں مل کرنا جیٹے مل کرنے کاحق ہے۔

ا رو چراللہ نے بینو شفکیش (ضابطہ کا نون) جاری کیا تو نہایت ہی محبت

اور پارسد سے بیود یں اس میں اس کی میں اس کی میں اس میں اس میں اس میں اس کی تم ان بھی اس کی تم کا بھی اس کی تم کا اس میں اس کا تقاضا کو بایہ نکتہ بھی ہے کہ رب نے اپنے محبوب علیہ کو جوز بیت دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اے اللہ کے بعد سب سے بڑا حاکم مانا جائے یعنی مخلوق میں سب سے بڑے حاکم ہونے کی صلاحیت اس کی فطرت میں دکھودی گئی ہے۔ اب جورب اکبر محبیب اکبر علیہ کی حاکمیت کا محرب ہو وہ اللہ کے دب ہونے اور محبوب

انصاف فرما ہے جس کی حاکمت کا انکار کر کے کوئی فخض مومن نہیں رہ سکتا اور جس کے فیصلے کی بابت زبان سے تو کیا دل بھی بھی ذرای تنگی نہیں آئی چاہئے، کیا اس کا فیصلہ تق سے دور ہوسکتا ہے جنہیں ہر گر نہیں، یہ بچپن سے الصادق اور الا مین ہے، اس کا ہر فیصلہ تق پر ٹی ہے بلکہ بیٹو وقت ہے، اس کی ہرادا حق ہوا اس کی ہربات حق ہے۔ یہ مظہر تق ہے، یہ پیکر حق ہے، اس کی زبان سے حق کے سوا کے خیر نہاں تک نے میں رہائے ہیں۔ (علیہ ہے)

 میری جان ہے۔اس مندے ت کے سواکوئی بات نیس لگلی۔ ۲ .....راتبی کا اَقُوْلُ اِللَّا حَقَاً (تندی ... ن۲)

ترجمہ: کمیں حق کے سوا کچھنیں کہتا۔

خود سوچے حق مطابق فیصلہ کرنے کیلیے علم کتا ضروری ہے۔ اگریہ معلوم ہی نہ ہو کہ کون مجھوٹا ہے اور کون کچ بول رہاہے۔ اگریہ پتائی نہ ہو کہ کس نے ظلم کیا ہے اور کس نے افسانہ گھڑ اہے۔ اگرین نہ ہو کہ قاتل کی ثبت کیا تھی ،اس نے جان بوچھ کرفن کیا ہے یا سہوا اس نے قل ہوا ہے، تو سے فیصلے کا تصور کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ نے اگر اسے رسول عیالت کا مظہر بنایا ہے

جا سکا ہے۔ معلوم ہوااللہ کے اگرائیے رسوں عظیمے کوا پی حاکمیت 6 سمبریم تو اے علم کامل کا مظہر بھی بنایا ہے،ای لئے قرآن میں خوداعلان فرما تا ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ ﴿ وَكَانَ فَصُلُ اللَّهِ

عَلَيْكَ عَظِيْماً ٥ (الناء ١١٣)

ترجمہ: اور (اے حبیب) تمہیں سکھا دیا جو کچھتم نہ جانتے .

تھاوراللہ کاتم پر بڑافضل ہے۔

کیا آپ اس حقیقت کوئیس جائے کہ بعض دفعہ یہودی بھی اپنے کیا آپ اس حقیقت کوئیس جائے کہ بعض دفعہ یہودی بھی اپنے مقد مات حضور پرنور عظیقے کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اورآپ علیقے ان کی تورات کے مطابق ان میں فیصلے فرماتے تھے، کیا آپ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا داقعہ بھول گئے، قاضی محمسلیمان سلمان منصور اپوری کی حقیق کے

کےایمان لانے کا واقعہ بھول کئے ، قائشی گھر سلیمان سلمان سفور پوری فی میں سے مطابق وہ حاضر خدمت ہوئے توانہیں کی زبانی سنئے گفتگو کے آغاز ہی میں نبی پیٹائٹے نے فرمایا، ہم تو رکوی (عیسائیوں کا ایک قدیم فرقہ) ہو، میں نے کہا'ہاں'! تم کیا یہ آپ کے علم میں نہیں کہ بعض دفعہ جانور بھی آنحضرت سے کیا گئے کی بارگاہ میں فریا دکرنے اور داد پانے حاضر ہوتے تھے، حضور پرنور علیہ ان کی زبان بھی جانے تھے اور فریا دکی حقیقت کو بھی جھتے تھے۔ لیجئے ، ایمان تا زہ کرنے کیلئے ایک سے واقعہ، اعلیم تر جمد ملت قدس سرؤ کے الفاظ میں صدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

## اونٹ کی فریاد:

> إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَد امَّن عَارِلَهُ نَا كُلْكَس بِحَارِف لَا بِلَ لَهُ نَا كُلُكَ مَا بِحَارِف لَا بَعْد ا (التغيب التعيب إلى التغيب في المنطق المنظال المنطق المنطق

صحابہ نے عرض کی'' یار سول اللہ! بیاونٹ کیا عرض کرتا ہے''۔ فر مایا،اس

تو حيداورمجوبان خداكي كمالات کے مالکوں نے اسے حلال کر کے کھالینا جا ہاتھا، بیان کے پاس سے بھاگ آیا اور تمہارے نبی کے حضور فریاد لایا ﴿واستىغاث بنبيكم ﴾ ہم يونبی بيٹھے تھے كهاتئے میں اس کا مالک آیا۔ کہااس کے مالک لوگ دوڑتے آئے۔اونٹ نے جب انہیں دیکھا، پھر حضور اقدس آلی کے سرانور کے پاس آگیا اور حضور علیہ کی بناہ کپٹری۔اس کے مالکوں نے عرض کی'یا رسول اللہ! ہمارااونٹ تین دن سے بھا گا ہوا ہے، آج حضور کے پاس ملا ہے۔حضوراقدس عظی نے فرمایا، سنتے ہو،اس نے میرے حضور نالش کی ہے اور بہت ہی بری نالش ہے۔ وہ بو لے'' یارسول اللہ! یہ کیا کہتا ہے'' فرمایا'' یہ کہتا ہے کہوہ برسوں تمہاری امان میں بلا ۔ گرمی میں اس پر اسباب لا د کرسبزہ ملنے کی جگہ تک جاتے اور جاڑے میں گرم سیر مقام تک کوج کرتے، جب وہ بڑا ہوا توتم نے اسے سائڈ بنالیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے نطفے ہے تمہارے بہت اونٹ کردیئے جوجےتے پھرتے ہیں۔اب جواسے بیشاداب برس آیا ،تم نے اسے ذبح کر کے کھالینا جا ہا، وہ بولے ، یارسول اللہ! خدا کی قتم یونمی ہوا۔حضور اقدس ﷺ نے فرمایا، نیک مملوک کا بدلا اس کے مالکوں کی طرف ہے پہنیں ہے۔وہ بولے یارسول اللہ تو ہم نداسے بچیں گے نیدزئ کریں گے۔ فر مایا''غلط کہتے ہو،اس نے تم سے فریا د کی تو تم اس کی فریا دکونہ بہنچے اور میں تم سے زیادہ مستحق و لاکق ہوں کہ فریادی بررحم فرماؤں ۔اللہ عز وجل نے منافقوں کے دلوں ہے رحمت نکال لی اورا بمان والوں کے دلوں میں رکھی ہے'۔ پس حضورا قدس نے وہ اونٹ ان سے سو درہم میں خرید لیا اور اس ہے ارشاد فر مایا' اے اونٹ چلا پھر یہ بھی خیال فرما ہے کہ جس ذات یا ک کواللہ تبارک وتعالیٰ نے رسول

اور یوں حاکم بنا کر بھیجا ہے، کیا وہ سب کا داور س اور فریا در س نہیں۔ ہاں ہاں سب کے رسول اور سب کے حاکم بیں تو یقینیا سب کے داور س اور فریا در س بھی ہیں۔ خلق کے داور س ، سب کے فریا در س

كهف روز مصيبت بيلا كهول سلام

اگرانہیں رسول اور حاکم ہانتا شرکے نہیں تو دادرس اور فریا درس مانتا کیوں شرک ہے۔ حاکم فریا و بی تو سنتا ہے اور داد بی تو دیتا ہے۔ ابن ماجیشریف کی اس

حدَّے شُرْیف کا میں جملہ پھرسا منے لائے رانّ اللّٰہ تُعَالٰی قَدْ اَمَّنُ عَارِئذَ نَا وَکَیْسُ بِحَارِئبٍ لَا رِئذُ نَا

(الترغيبوالترميب، باب الترغيب في المشعدة كل خلق الله تعالى جلد ٣٠٠)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری پناہ میں آنے والے کو امان وے رکھی ہے اور ہمارے حضور التجا کرمے والا نامراد .

ی ہے ہوا پناہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے مگراس کے بعد کا نتات

کی سب ہے اعلیٰ اور سب سے بڑی پناہ گاہ حضور رحمۃ للعالمین عظیفیہ جیں بلکہ جس طرح حضور علیفیہ کا تھم اللہ تعالیٰ کا تھم ہے، اور آپ کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں نہیں بلکہ اس کی نیابت میں ہے یو نہی حضور انور علیفیہ کی بناہ اللہ تعالیٰ کی بناہ ہے۔

بلکہ جوحضور پرنور عظیقے کورسول نہ مانے ،اے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے باد جودائیان نہیں ملتا، یونمی جو ظالم اللہ کی امان کوتو مانتا ہے مگر اس کے حبیب اکرم ﷺ کی امان کامنکرہ،اے اللہ بھی امان نہیں دیتا۔عدیث پاک - ب

كاس جملي رِبار بارغور يجيئ اور يوچيخ،

سوال: الله کس کوامان دیتا ہے؟ . مطالق مدمور میں میں

جواب: اسے جو حضور پرنور علیہ کی پناہ میں آئے۔

پھردنیا کا بڑے سے بڑا حاکم پیدعوی نہیں کرسکتا کہ لُینس بنخارنب لَا بِلُدُنا

۔ ترجمہ ہم سے التجاوفریا و کرنے والانا کا منہیں۔

بید تو گی ای کو، ہال ہال ای کوزیباہے جے اللہ تعالیٰ نے حکومت و حاکمیت کی اور دادری وفریا دری کی تربیت دے کر دنیا میں جیجا ہے۔ فرما سے کیا التجاوفریا د

کے عنوانات کی گفتی ممکن ہے۔ زمین وآسان میں بنے والی مخلوقات کی اپنی اپنی لا تعداد حاجتیں ہیں۔ بیسب کے سبحتاج اپنی سب کی سب حاجق میں فریاد

لا تعداد علی ہیں۔ یہ سب سے سبعد ن پی سب ب ب سب ک سر سے ہیں ہے۔ کریں تو کس کے دربار میں کریں اور آلام ومصائب سے پناہ ڈھوٹھیں تو کس کی؟ ہاں ہاں بالکل مادیس نہ ہوں ، ضرور فریا دیں کریں ، ضرور التجا کیں کریں ، کہاں؟

اُس محبوب کریم رو ف رحیم میکانی کے در باریش جہاں پناہ ڈھونڈ نے والے کوقادر مطلق اور ارتم الرائمین اللہ نے امان دے رکھی ہے اور جہاں التجا کرنے والا ناکام نہیں رہتا۔ اگر یہاں بھی امان نہلتی اور یہاں بھی التجا کرنے والے کونا کا می ہوتی

إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِشْعَادُ (آل عران ١٠)

ترجمه: بےشک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا

وَ مَنْ أَصْدُ قُرِمِنَ اللَّهِ حُدِيثُنَّا ٥ (السا. ٨٥)

ترجمه: اوراللہ سے زیادہ کس کی ہات تھی

فریا د کرنے والے کیلیج ہے بھی ضروری نہیں کہ خاص دریار پر انوار میں

حاضر ہوکر فریاد کرے یا پناہ ڈھوٹڈے بلکہ علائذ نا (یعنی ہماری بناہ ما نگنے والا) مطلق ہے۔ جہال بھی ہو،اللہ تعالی کے حبیب کرم علیہ کی پناہ میں آنا جا ہے تو

آ سکتا ہے۔ بیانیے اللہ کے فضل سے عرش وفرش کے حاکم ہیں ،انہیں اپنی سلطنت کے ذرے ذرے کی خبرہے۔ کوئی جہال بھی ان کی پناہ جا ہے اس کیلئے

> رانُّ اللَّهُ قَدْ امَّرُ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے امان دی ہے۔

کا دعدہ ہے۔ دعدہ بھی کیسا؟ غور کیجے حضور برنور علیہ نہیں فر مار ہے

کہ میں پناہ وے دوں گا بلکہ فرمایا جارہا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بڑاد ۔ ے رکھی

ہے۔تا کہ پینقطرذ بن نشین ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیف کی ہارگاہ میں پناہ ڈھونڈ نے والوں اور التجا کرنے والوں سے کتنا خوش ہے۔ پناہ ڈھونڈ نے والا بعد میں پناہ ڈھونڈے، پناہ کا سامان پہلے کر دیا گیا ۔ گو یا محبوب کبریا علیہ انتے سیتہ

والثنا کی بارگاہ میں اس کا التجا کرنا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ یہ کہ اب ہے۔ دومروں کے مال بیصورت ہونہ ہو، مگر جے حق نے خصوصی اہتمان ، یہ سب کا

رسول اورسب کا حاکم بنا کر بھیجا ہے،اس کے در بار کی عظمت کا بیرحال ہے کہ بندہ ایے رسول عظی کے صفریا دکررہا ہے اور اللہ خوش ہو ہو کر اس کا دامنِ مراد بھر

ا محبوب كريم عليه كغلاموا يور باطمينان مے نعر وُرسالت لگاؤ ،

يا رسول الله أنظرُ حَاكُنَا كُهُو

یر بیثانم با پیشانم بیشتی یارسول الله پڑھ پڑھ کراستغا شکرو،
الله تم سے خوش ہور ہاہا وہ وہ تمہاری مرادیں پوری کرنے کیلئے کانی ہے۔
یارسول اللہ کا نعر ہ مومن کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ ہرخوش ، ہرغم اور ہر
خطر سے میں بچی نعر و لگا تا ہے۔ اسے یقین ہے کہ حبیب کردگار سیسی کے دہائی دی
جائے تو االلہ خوش ہوجا تا ہے اور اس کی خوش کے ساتھ اس کے صبیب مکرم سیسی کی رضا
جسی خوش ہوتے ہیں۔ اور اصل مقصور قرآن پاک کی روسے ان وونوں کی رضا

ے۔ارشادباری تعالی ہے۔ کواللّٰہ کوکر سُمُو لَٰہُ اَحَقُّ اَنْ یُکُوصُنُوہُ اِنْ کَا نُوَا مُؤْمِنِیْنَ O

(التوبه.....۱۲)

ترجمہ: اوراللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اے راضی کرتے اگرایمان رکھتے تھے۔

فرما ہے، اہل مدینہ کے لیے اس گھڑی ہے زیادہ کوئی گھڑی خوشگواراور مرت بخش ہوگی جب اللہ کے حبیب اعظم میں اللہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ مسرت بخش ہوگی جب اللہ کے حبیب اعظم

(مسلم شريف: كاب الزهد باب في حديث العجرة جلدا: ص ١٩٩)

ترجمه: يكارر بيت يا محر، يارسول الله (عليه)

پھر جب محبوب خدانتی نے وصال فر مایا۔ ظاہری نگا ہوں ہے آپ کا حیب جانا الل محبت کیلئے قیامت ہے کم نہیں تھا۔اس موقعے پر جن درد بھرے جذبات كااظهاركيا كياءان مين بهي بارباريبي نداتهي\_

حضرت خاتون جنت على ديها ومليها اللام في السموقع يركها .. يًا خَاتَمَ الرُّمُيلِ ٱلْمُبَارَكَ صَوْءًهُ صَلَّى عَلَيْكَ كُنْنِولُ الْقُوْان ترجمه: اسے رسولول کے خاتم ، اے با برکت روشنی

والے،آپ برقر آن اتار نے والےرب کا درود ہو۔

(الروضالانف)

سیدنا صدیق اکبررضی الله عنهٔ نے حضور علی کے رخ انور سے کیڑا الفاكرعرض كميا\_

ٱذْكُوْنَا يَا مُحَمَّدُ عِنْدُ رَبِّكَ وُلْنِكُنْ مِنْ بَالِك ( شرح الثفاء جلد: اص ۲۵۱، مواهب لدنيه جلد: ٨ص ٢٨٢)

ترجمه: یا محمای پروردگار کے پاس ہمیں یاد کرنا اور ضرور حارا خیال رکھنا۔

پھراولین یا سبان ختم نبوت حضور سیرنا صدیق ا کبررضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی لشکر مسلمہ کذاب کے خلاف برسر پیکارتھا ، سودائے شہادت سرول میں تھا اور یہی نعرہ ان کے ایمان کی پہچان تھا۔ وہ بار بار بطور شعار "يا مُحْمَدُه أَمْ" كَمِيَّةٍ مِنْهِ \_ (البداية النهايين ٢٥ م ٢٥٠] تَعْلَ سليد كذاب) ، افكال انن اثي جلد ١٠.

ص۲۴۴ تاریخ طبری جلد:۲ ص ۲۸۱

شعار سے مراد ہے پیچان کرانے والی چیز ۔ کو یا اس دن جومسلمان تھے،

سیرنا فاروق اعظم رضی الله عند کے دورخلافت میں جنگ کے موقع پر مسلمانوں کا بہی شعار ہوتا تھا، یا مصحمد یا منصور امتک، امتک (نون الله) بلاداس ۱۲۸) یا محمد، اے دہ ذات جن کے سبب نتخ ملتی ہے، اپنی امت پر رحم فرمائیں، اپنی امت کی مدکریں۔

سی پیسی کی است کا می المدینی الدینی الدینی الم المدینی کا برخیایا ۔ وہ بھی ہر موسانہ کوتا بھین تک پہنچایا ۔ وہ بھی ہر موسانہ کی الم سیسی کا ویکا دکروہ جہان کی عافیت محسوں کرتے رہے ۔

مجھی یارسول اللہ بھی یامحد اور بھی کی اور وصف سے اللہ کے اس محبوب اعظم میں اللہ کے اس محبوب اعظم میں کو لگارتے رہے ۔ امام الانعه سواج الامه سیرنا امام اعظم ابوعنیفہ جو بجاطور پر مخور الرابعین ہیں ، کس مستاندا نداز میں عرض کرتے ہیں ۔

ۇاللەيا يلىتىن مِىملىک كىم يَكُنْ فِى اْلغَالْمِيْنَ وَحَقِّ مَنْ اَنْبَاک

فِی العُلمُوْینُ وَ حَقِیْ مَنْ انْبَاکُ ترجمہ: بالیمین اللہ کی شم جس نے آپ کو نبی بنایا ، آپ کی

اس تصیدة النعمان میں آپ نے حضور پرنور عظی ہے فریاد کرتے ہوئے یا سُتِکُ السّسادات (اے مرداروں کے مردار)، بساخیسر المنحلائق (اسبہترین

محلوقات)، باظه، با مدثر، بامالكي (ا عير مالك)، با اكوم

الشقلين (اے كريم ترين جن وائس)، يا كنز الورى (اے عالمين كے خزانه و خازن)، یسا سیدی (اے میرے مردار)، یسا عَلُکم الْهُدٰی (اے نثان ہوا

یت) جیےالفاظ ور اکیب کواختیار کیا ہے۔

مختلف الفاظ وتراكيب اورگوناگوں اوصاف حميدہ كے حوالے سے محبوب اكره شفيع اعظم عليضة سالتجاوفريادكرني كااسلوب تابعين فيصحابه كرام رضى الدُّعنهم بي سے سيکھا تھا۔ چنانچے صحابی حضرت اعثی مازنی رضی اللہ عنہ نے اپنی منظوم درخواست جوبارگاو نوی میں پیش کی تواس کی ابتداءاس مصرع سے کی يًا مَا لِكَ النَّاسِ وَ كَيَّانُ الْعَرَبِ

(الامن والعليٰ بحواليه امام احمه )

ترجمہ: اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے

جزاوسزادینے والے۔ بكدح يهب كصحابكرام اورتا بعين كباررضى الله عنهم كاس طرزعمل كى

بنیاد بھی قرآنی اسلوب ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے حبیب مرم علیہ کو یونہی یارسول الله، یا نی الله، وغیره نبیس فر مایا، ظاہر ہے کہ فصاحت کے خلاف ہے ( کہ الله خود فرمائے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی )اس کیلئے یہی مناسب ہے۔

وه فرمائياً يُكُرِيمُ الرِّسُوْلُ، (يعني الدرول)، يَكْيِهُ النَّبِيمِيِّ، (يعني المسنج بمُعظيم الثان )،ان کےعلاوہ اداؤں کےحوالوں ہے بھی خطاب فرمایا۔ یہ کے میگ الْسُمُزَّمِّلُ، (احْمِرمت مارنے والے)، يَكَا يُهَا الْمُمُذَّيِّةِ ، (اے بالا پِش اورُ

ھنے والے )، طلعہ (بقول بعض! اے طاہر،اے بادی)، پاستین، (بقول بعض!

اے سردار)،

خدانے اپنے بیارے کو پکاراجس طرح جاہا مدونی مدر میں میں ان وسالا

وہ مزل ، وہ مدر ، وہ نیسیں ، اوروہ طٰہ ایک روایت کے مطابق حضرت سید نا جرئیل علیہ السلام حضور بر نور

ا یک روایت کے مطابق حضرت سید نا جبرین علیہ السلام تصور پر تور علیلی کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کرتے ہیں۔

السلام عليك يا أوّلُ، السلام عليك يا أخِرُ، السلام عليك يا فررُ، السلام عليك يا باطنُ

یا محارهها است. ( جزاه الله عدوه با اعلی مقتل از المحالی مقتلت بر بلوی بحواله شرح شفاشریف شن این عمباس تغییر این کثیر جلد: ۳س الخصائص الکبری جلد: اس ۱۵ اتغییر در منشور جلد: ۳۳س ۱۳۹)

سلام ہو

آپ پر اے اول کلوق سلام ہو آپ پراے آخرالانمباء سلام ہو آپ پراے فاہرالثان سلام ہو آپ یراے باطن احتیقہ

خیرنعری رسالت اورائے مختلف انداز صدر اول سے شروع ہوئے اور حیرت ہے انتلابات کی کش ت وشدت کے باوجودیہ آج تک موجودیں ۔اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت شیخ محقل شیخ عبدالحق محدث والموی قدس سرہ نے بیان کی

ہے،وہ فرماتے ہیں۔

ب دو راست بین اختلاف و کثرت ندا ب که درعلاء امت بست یک س را با چندین اختلاف و کثرت ندا ب که درعلاء امت بست یک کس را درین مئله خلافی غیست که تخضرت علیه السلام بحقیقت حیات بے شائیہ مجاز و تو جم تاویل دائم وباقی ہست و براعمال امت حاضرونا ظراست مرطالبان حقیقت راو متوجهان آنخضرت دامفيض ومر بي (اقرب التبل بالتوجه الي سيدالرسل)

ترجمہ: اتنے وسیع اختلاف اور کثرت فداہب کے باو جود جوعلائے است میں موجود ہے،اس میں کسی کواختلاف نہیں کہ حضور علیہ الصلوق والسلام بغیر کسی تاویل و

مجاز کے احمال کے بالکل حقق زندگی کے ساتھ باقی اور دائم ہیں اور امت کے اعمال پر عاضرو ناظر ہیں اور طالبان حقیقت اور آپ کی طرف متوجیہ و نے والوں

کیلئے فیض بخش اور مرنی ہیں۔ الیا کیوں نہ ہو، امت کو جوسب ہے افضل عبادت سکھائی گئی ہے، اس

میں بھی "السسلام علیک ایھاا لنبی" یعی خطاب کے صیغے سے بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا داخل کیا گیا ہے۔اور بظا ہراس کی وجہ یجی معلوم ہوتی ہے کہ

امت اس عقیدے برقائم رے کہ اللہ کے حبیب کریم عظی اللہ کے فضل سے زنده د جادید، حاضرونا ظر، سمیج دبصیرادر قریب و مجیب ہیں ، یہ بات اتنی واضح اور

ملم ب كه غير مقلدين ك عظيم محقق جنهول في ترجمان الوباييجيسي كتاب لكوركر وہا پیوں کی انگریز دوتی بیان کی ہے اور انگریزوں کو اپنی وفا داری جنا کرخود کو مراعات كا الل ثابت كيا ب، مك الخام مين تتليم كرن يرمجور مو كئ بين (اصل میں میتحریقی انہیں شخ محقق کی محرنواب صاحب نے اسے بغیر کسی حوالے کے اپن کتاب میں درج کر لیا ہے۔) طوالت سے بیخ کیلئے یہاں صرف اردو ترجمه ديا جار ہاہے۔

"بعض عارفین نے کہا ہے کدالتیات میں بدر ابھا النبی) کا خطاب اس لئے ہے کہ حقیقت محمد میرموجودات کے ذرے ذرے اور ممکنات کے ہر فرد میں حاضر ہے۔ پس حضور عظی ہم نمازی کی ذات میں بھی موجود وحاضر ہیں۔ نمازی کو جات کہ میں خرق کو جات کہ میں فرق کو جات کہ میں فرق واضح کرتا کہ قرب کے انوار اور معرفت کے اسرارے کا میاب ہوجائے''

(مىك الختام ازنواب صديق الحسن بحويالي) غرض حضور برنور علی کے ویکار کر درود وسلام عرض کرنا ، آپ ہے مدد مانگنا ، آپ کی عنایات برشکر گزار ہونا ، آپ سے دولت دنیا، شفا ، جنت ، تخشش بلکہ رضائے الٰبی کا سوال کرنا ،آپ کا توسل حا ہنا اورآپ کی بارگاہ میں آپ کی آل پاک رضی الله عنهم یا اصحاب پاک رضی الله عنهم کا وسیله پیش کرنا امت کامعمول رہا ہے، کوئی دوراس سے خالی نہیں ، ۔ ہال جب میڈ اِن انگلینڈ Made in) (England قتم کےمفسرین پیدا ہوئے تو انہوں نے شور وغل محا کرمحجو بان خدا کے تصرفات و برکات کے خلاف مسلمانوں کے دلوں اور د ماغوں کومسوم کرنا جاہا۔ ان کی باغیانہ روش ہے کچھ طحی ذہن کے لوگ متاثر ضرور ہوئے مگرامت مجموعی طور پران سے محفوظ ہی رہی \_ان کی باتوں میں تصاداوران کی نیتوں کا فسادا تناداضح تھا كهان كيرسار مع فلسفه وين وندجب ميس شايد اي كهيس كوئي معقوليت كي جملك ہونے دسویے اس دنیا میں کون کس کونیں ایکارتا،روز مرہ کے معاملات وضروریات میں اولا د والدین کو والدین اولا د کو ، اساتذہ شاگر دوں کو، شاگر داساتذہ کو ، حاکم رعایا کو، رعایا حاکم کو، مریض حکیم کو، حکیم مریض کو پکارتے ہیں اور کی طرف سے شرک کا کوئی فتو کانہیں ۔جونہی کسی مرید نے پیرکواور کسی امتی نے اپنے نبی ورسول عَلَيْكَ كُو يِكَارًا ، ان كوتاه نظرول كي نظر مين مشرك ہو گيا۔ اورشور مجا ديا كه غير الله كو یکارنا شرک ہے۔ارے بدنصیبوا محض یکارنا شرک ہوتو کون اس شرک سے محفوظ

ربكاركياقرآن ياكش باايها اللذين امنوا، (اسايمان والو)يا ايها الناس، (اللوگو)، يايهاالكفرون(اكافرو)نبيس. كياخدايرنجي شرك كا

فتویٰ لگاؤ کے ، ابھی چند ہفتے پہلے حا فظ سعید کی ماں مرگئی کس طرح مری، اخبارات کے زویک میے کا نام بکارتے بکارتے مرگی۔ کو یاغیراللہ کا نام بکارتے

یکارتے ختم ہوگئی۔ جا ہےتو تھا ساری امت کومشرک سجھنے والا بیٹا اسے بھی مشر کہ قرار دیتااوراس کے جناز ہےاور کفن وڈن میں شریک نہ ہوتا مگر ہوا کیاا پی ہاں کی

بارى آئى تواپنا' عالمگير فتو ئى بھول گيا،اوراس مشر كەكاجناز ەخود پر ھايا۔ وہا ہید کا بیدو ہرا طرزعمل ہر کہیں آپ کونظر آئے گا۔ارمغان حجاز کے ترجے میں پروفیسر یوسف ملیم چتتی نے بیرواقعہ کھتاہے کہ ایک وہالی حضرت علامہ

ا قبال عليه الرحمة كي خدمت مين حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ، ہم رسول یاک علیہ ا كروضه مبارك كى جالى چو من بين توتم جميل مشرك كهددي بو، بناؤ كياتم ايخ بچوں کے مذہبیں چومتے۔وہابی معاحب ہولے ہم انہیں خدا سمجے کرتونہیں چومتے،

بيح تجوكر بي چومتے ہيں ۔ حضرت علامہ نے فرمایا انہم بھی حضور برنور علیہ کے رومٰئہ مقدسہ کی جالی کو جالی سمجھ کر ہی چو ہتے ہیں' خدا سمجھ کرتو نہیں چو ہتے۔ وہالی لا جواب ہو گئے اور دم دبا کر بھاگ گیا۔

دیکھا، چومناشرک خواہ حضورانور علی کے روضة مقدسه کی جالی مبارک

بی کیوں نہ ہو اور چومنا شرک نہیں کیونکہ بیچے و ہابیوں کے اپنے ہیں۔' ا یک بیمال ہے کہ بیٹے کا نام پکار پکار کردنیا سے رخصت ہوئی ، ایک وہ صحابہ کرام رضی الله عنهم کے نعر ۂ رسالت لگاتے لگاتے جنگ بیامہ میں شہادت یا گئے

دیکھتے اوپر کی سطور میں کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی کے دوران مسلمان لشکر کی

توحيداورمجوبان خداكي كمالات پیچان ہی نعرہ رسالت تھا۔ اور پیشہید ہونے والے بارہ سوتھے۔ ہاں ہال پیتھا اصل لشكرطيب، جومدينه طيبي يمن كے علاقے ميں جہاد كے ليے كيا تھانه بيدور حاضر کا بے نام نہاد جعلی لشکر طبیبہ جونعرۂ رسالت کوتو شرک سمھتا ہے گر'ہائے سعید،

☆.....☆.....☆

مائے سعید کیار نے والی مال کوتو حید کاسر شیفکیٹ ویتا ہے۔

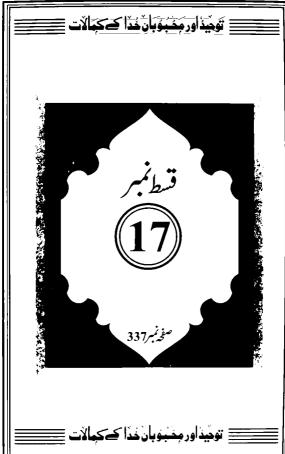

توحيداورميلاد: نوٹ: گزشتہ قبط میں بتایا گیا تھا کہ حضور علیہ کے کا فیصلہ دل وجان ہے

مانٹا اورا سے مبہر حال برحق تشلیم کرنا ایمان کی شرط ہے لبذا بیناممکن ہے کہ معاذ اللہ

آپ مظاف کا فیصله حقیقت کے خلاف ہواور بیای وقت مکن ہے جب برخلوق کے داخلی وخارجی حالات وکوا کف سے پوری طرح واقف ہوں موجودہ قسط میں خلفائے راشدین کے فیصلوں کی عظمت واہمیت پراظہارِ خبال مقصود تھا گرر کیے الاول شریف کی آمدآ مداور الحقیقهٔ کے اس شارے کے میلا دنمبر ہونے کی بنایراس مضمون کوموخر کیا جار ہا ہے اور تو حید اور میلا دشریف کے باہمی تعلق کی وضاحت کی

ہمارے مال محبوبان خدا کے منکرین جہاں انبیاء وادلیاء (علیم السلام دیلیم ار نسوان) کے علمی کمالات اور دیگر تصرفات وغیرہ کوتو حید کے منافی سیجھتے ہیں ، وہاں انہیں میلا دشریف ہے بھی از حد چڑ ہے۔ان کے نزدیک ٹایدیہ وجہ ہے کہ محبوب اعظم ،رسول افحم ، شفيع معظم حضور برنور علي كا جوشان وعظمت دنيا من طابر بوكي ب، ان کو جو جوعظیم مراتب ومنا مب الله جل شانه سے عطا ہوئے ہیں ، یہ بظاہران

کی ولاوت باسعادت سے بعد کے ہیں اور دنیا میں ان کی تشریف آوری ہی ان کی بنیاد بن بالبذا کیوں نہ اس کا ذکر ہی ترک کردیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ول کے پھیھولے پھوڑنے کے لیے ذکر میلاد ہی کو شرک و بدعت وغیرہ قرار دے دیا یعنی نیک کاموں اور پا کیزہ رسموں کورو کنے کے لئے جو جوحر بے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، سب استعال کر لئے ، بیا لگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ا ہے رسول اعظم علی اور دیگرمجو بول کو پیغظمتیں عطا فر مائی ہیں ،انہیں محبوبوں نے وعا اور ووقعے شارین ہوا۔ تاریخ کی اہمیت:

خود خیال فرمایے میلا دشریف کے واقعات کا محض ذکرتو ' تاریخ' ہے، اگریمی شرک ہوجائے تو گویا تاریخ کا مطالعہ اور بیان کرنا بھی انسان کومشرک بنا دیتا ہے اس سے بڑی حماقت کیا ہو علق ہے کم محض تاریخی واقعات کے بیان کو ہی شرک کا نام دے دیا جائے اورا گرشرک کا دائر ہ واقعی ایساوسیم ہے تو فر مایئے کون اس ہے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کالجوں اور سکولوں میں تاریخ کا پڑھانا بند کردیا جائے اورخود و بابیوں نے بھی تاریخ کی جو کتابیں لکھی ہیں انہیں بھی جلا دیا جائے۔ پھر تاریخ کوبدعت بھی نہیں کہا جاسکا ماضی کے واقعات کا ذکر تو زمانہ کدیم سے جاری ہادر برقوم اپنی تاریخ بلکہ دوسروں کی تاریخ سے بھی بہت کچھیکھتی ہے۔ پھرعلم تاریخ کا مقصد بھی تو یمی ہے کہ قوموں کے عروج وزوال کے اسباب معلوم کئے جا کیں اور ان کی روشنی میں قوم کی تقمیر نو کی جائے تو کسی واقعے کامحض بیان کرنا کونکرشرک ہوسکتا ہے۔خصوصاً وہ تو میں جن کا ماضی نہایت شاندار ہوتا ہے،اس کا تذكرہ زندہ ركھنے كا خاص اہتمام كرتى ہيں \_ اور اے اپنا قيمتی ورثہ تصور كرتی ہیں۔اس اعتبارے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تاریخ سے زیادہ روش ، چھم کشا، نصیحت آموز اور ولولدانگیز کس قوم کی تاریخ ہاوراے فراموش کرنا قومی خود کشی نہیں تو اور کیا ہے۔ دَورِ آخر میں اسلام دشمنوں نے ملت اسلام کے خلاف جو

سازشوں کا جال بُنا ہے،اس کی ایک اہم شق بھی ہے کہ کی طرح مسلمانوں کی نظر سے ان کی تاریخ او بھل کردی جائے اوراس ہے،مثال ماضی ہے جس کا تذکرہ ان کی مردہ رگوں میں زندگی کا خون دوڑا دیتا ہے،ان کا تعلق کا طب دیا جائے ۔اس کے برعس علیم الامت حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمة جیسے عظیم مفکروں اور دانشوروں نے اس سازش کا تو ڈکرنے کی کوشش کی ہے اور قوم کو ان کے آباؤ اجداد کے کارنا ہے یا دولاکر انہیں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔اقبال کا حشوہ اُن

دوڑ ہیتھیے کی طرف ائے گردش ایام تو ہاں دکھادے اسے تصور پھروہ ہی وشام تو

کے اس فکر کا آئینہ دار بلکہ شاہ کار ہے۔وہ قوم کو ماضی کی طرف بلٹانا حاج ہیں،

## اسلام كااولين عنوان:

اس لئے فرماتے ہیں۔

اگر تاریخ کی پراجمیت واضح ہے قرما نے تاریخ اسلام کا اولین عنوان کیا

'سرة النبی علیہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے اور اگر یہ کے ہے تو فرما نے کیا سرة

'سرة النبی علیہ کا اولین عنوان میلا والنبی نہیں حضور پرنور علیہ شرک و کفر سے

گھری ہوئی دنیا میں کس شان سے تشریف لائے اور کس طرح آپ نے آئے بی یا

آپ کے آتے ہی قدرت نے تو حد خداوندی کا آواز و بلند کیا۔ میں کہتا ہوں حضور

پرنور علیہ کے زکرمیلا دی کوئی اور برکت و حکمت نہ بھی ہو، اتنا ہی کافی ہے کہاللہ

کو حدید و کبریائی کا اعلان جس طرح حضور علیہ کی ولا دے باسعادت کے وقت

ہوااس کی مثال نہیں ملتی ۔ (اس کی تفصیل دیجن اہونو نقیم کی تاب میلا وشریف اور

بعض روایات میں 'جوابوالکلام آزاد کے جواب میں کسی گئی ہے، ملاحظ فرما لیجن)

وہا بیوں کومیلاد شریف ہے غالبا اس لئے بھی چ ہے کہ اس سے حضور پرنور علیقہ کی بے مش ولادت کامضمون ملتا ہے جو نی علیقہ کی ہمسری کا دعویٰ کرنے والوں کیلئے نا قابلِ برداشت ہے۔ ہاں ہاں اللہ کے صبیب علیقہ کیٹا

میں و آپ کی تشریف آوری بھی کیا ہے، گرید کتا اگروہا بیوں کو تبول ہوجائے توان کے نہ ہے۔ کہ نہ ہے کہ اس کے نہ ہے کہ کہ خوام سے نیچ کے نہ ہب کا قصر جوشکوک وشبهات کی بنیا دوں پر ہی تقییر ہواہے، دھڑا مے نیچ آرہے گا۔ ہاں اگریہ نبی اگرم علی ہے سفد بازی چھوڑ دیں اور تو حید کا مضمون کھلے دل سے سوچنا شروع کردیں تو نہیں معلوم ہو، رب یکنا کی تو حید کا مہلغ اعظم

(ﷺ) بھی میکا ہونا چاہئے ،اس کی ہر ہرادا کیکا ہونی چاہیے تی کہ اس کی ولادت باسعادت کا میکا ہونا بھی ضروری ہے۔

ب عارف ما ما در المعلق من من المعلق من ا المعلق من المعلق من

میلاد شریف اور بعض روایات میں میں نے اس نکتے کی وضاحت کی جے کفلنی ما در زاوفلنی نہیں ہوتا ، سائندان ماں کے پیٹ سے سائندان بن کرنیس آتا ، حدث وفقید نیا میں آتا ، حدث وفقید نیا میں آتا ، حدث وفقید بنج ہیں گرنی پیدا ہوتے ہی بلکد دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بحی نی ہوتا ہے۔ فلنی ، سائندان ، حدث وفقیدا پی اپی ریسری ایک عرصد دراز کے بعد دنیا کے سامنے لاتے ہیں گرنی دنیا میں تشریف لاتے ہی کسی نہ کی رنگ میں اپنیام سادیا ہے اور چونکہ پیغام نبوت کا پہلا عنوان تو حید ہی ہوتا ہے ، اس لئے اسے ضرور بیان کرتا ہے۔ وقت کے تقاضے کے مطابق ، صراحت سے کر سے یا اشار سے سے گر بینیس ہوسکا کہ اس کی ولا دت تو حید و کبریائی کے بارے میں بالکل خاموش رہے ۔ مثل اگرزبان سے جس طرح حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے چند

همننول كيعمر ميں الله كي تو حيد،اورا پني رسالت رفصح وبليغ خطبهارشا دفر مايا، نهجمي

کرے، پھربھی اس کی ولادت کا نداز ہی غور کرنے والوں کیلئے بڑا مثبت پیغام ہوتا

ہے، وقت کے تقاضے سے مراد ہے حالات کی ضرورت مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کھل کریپہ خطبہ ارشاد نہ فرماتے تو ان کی والدہ ما جدہ سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ

عنها کےخلاف جوشکوک وشبهات پیدا ہو چکے تھے،ان کااز الہ کیونکر ہوتا۔مویٰ علیہ

السلام کی ولادت کورو کئے کیلئے فرعون نے کیا کیا جتن کئے گرای کے گھر میں آپ

کی پرورش کا ہونا اللہ کے قاد رِمطلق اورعلیم وخبیر ہونے کی دلیل تھی اور فرعون کی ہے بی اور یے ملمی کی لیعنی خدانہ ہونے کی ۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں جس

تو حید کا اعلان کرنا تھا،اس ماحول میں اس کی پہلی دلیل ان کی ولا دت باسعادت کا

انداز یعنی میلاد شریف ہی تھا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مختلف انبیاءِ کرام ملیم السلام کے میلا دشریف کا ذکر خیر کیا ہے کیونکہ ان کے میلا دشریف ہے

یہ بات بوری طرح روثن ہوجاتی ہے کہ بیاسینے رب کے خاص بندے ہیں ،اس کی قدرت كے مظہر ہیں ،اس نے انہیں ایك پیغام دے كر بھیجا ہے، بياس كى حفاظت

میں ہیں۔جس طرح ان کی آ مدکوونت کی کوئی جبروتی وقبر مانی وفرعونی طافت روک

نہیں تکی ،ان کے پیغام کوبھی کوئی روک نہیں سکے گا، بیا گرچہ پیدا ہونے کے بعد دوسرے بچوں کی طرح شیرخوار ہوں گے، پنگھوڑے میں رہیں گے، کی موقع پر روئیں گے یا ہنسیں گے، پھر بھی ان کے علم و دانش میں کوئی کی نہیں ہوگا۔ بید نیا میں کسی اور سے پڑھنے نہیں آئے بلکہ سیکھے سکھائے اور پڑھے پڑھائے دنیا میں

تشریف لائے ہیں۔ چثم مینا کیلئے اگر چہ عام انسان کی پیدائش بھی قدرت کا معجزہ ہے مگر ظاہر

ہاں کے روٹین ہونے کی متار کتنے ہیں جواس برغور کرتے ہیں یااس کا نوٹس لیتے ہیں گرمجوبانِ خدا اس عام روش ہے ہث کر جب کس خاص ادا کا مظاہرہ

كرتے بين تو دنيا ميں د ہائى مج جاتى ہے۔مثلاً كوئى مختون پيدا ہوتا ہے يا حضور غوی اعظم رضی اللہ عنہ کی طرح رمضان میں پیدا ہوکر دن کے دقت دود ھنہیں پتا تو یقینا دو سروں کیلئے اچنجا ہے اور دعوت ِ فکر۔ اگر اس گفتگو کو سامنے رکھیں تو

فرمايج جسمحبوب فيطلق كوخاتم اللبين ،سيدالمرسلين اور رحمة للعالمين بنايا گيا ہے،جس کی انگلی کے اشارے سے جاند کوشق ہونا اور ڈو بےسورج کولوٹنا تھا،جس

کے نعرہ تو حید کا دید بہرساری دنیا میں چھیلنے والا تھا، جس کی رسالت کودائی اور ہمہ میم بنایا تھا، اور جوسائنسی دور کا بھی رسول بن کرآیا تھا، اس کی ولا دت با سعا دت كيى ہونى چاہے تھى۔ يقينا اى طرح ہوتى ہے جواس كے ثايان شان تھى۔اس نے آتے ہی اپنے رب مکما کی بارگاہ میں جدہ کیا، اس کے قدم رکھتے ہی عرب کے بتخا نول میں زلزلہ طاری ہو گیا ، اور عجم کے آتش کدے بچھ گئے ، اے'' تو حید''، ''توحید''کی رث لگانے والو!تمہیں'تو حید' ہے بھی اگر خلوص ہوتو اس ہادی اعظم

میالیہ علاقہ سے کیوں بغض وعداوت رکھتے ہو جوتو حید کاسب سے بڑاوا گی ہےاور جس نے دنیا میں آتے بی شرک پرکاری ضربیں لگا کیں۔

عصا کوا ژ د ہا کا روپ دھارتے د کچے کرفرعون نے' جاد و' کہد یا گر وقت ولادت کے ارباصات کو جاد و کینے کی جرأت اے بھی نہ ہو تکی ،ای طرح بعثت کے 🗠 بعد جب حضور علي نقط نے تو حيد كامضمون از بركرانے كے ليے مجزات د كھائے تو منکرین نے اسے جادو کہد یا تگرولا دت کے معجزات کو کیا کوئی ابوجہل جاد و کہ سکتا ے؟ -ال ليے ميلاو شريف كے واقعات ضرور بيان كيجيك ان سے للد كے نی میلید کی بلنے وقتین کا آغاز ہوتا ہے۔ انہیں ای لیے ارباص ( لینی بنیاد ) کہاجا تا ہے۔ جس قصر رسالت کی بنیاد اتنی مضبوط ہوگی ،اس کی اپنی مضبوطی کا کیا حال ہوگا۔ اور جس محبوب اکرم وکمرم علیلیہ کی تبلغ وتا شیر کا آغاز اتنا شاندار ادر ہمہ کیر

ہے،اس کی مابعد کی کا میا ہوں کا انداز ہون کرسکتا ہے۔ روایات میلا و:

آیے اس تمہید کے بعد چندروایات میلاد کی طرف، انہیں صرف ایک کتاب بعنی''مولد العروس'' سے لیا گیا ہے۔جس کے مصنف حضرت محدث ابن وزن دلیہ الرحمۃ میں جونقد وجرح میں نہایت کڑے معیار کے قائل ہیں۔

حضرت سيده آمنه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين

''جب میر نے نت جگری ولادت باسعادت ہوئی ،ان کی آنکھول میں سرمدلگا ہوا تھا اورجم مبارک پرتیل کی مالش تھی ۔ تن اقدس نے خوشبوآ رہائ تھی اور آپ خند شدہ تھے ۔ آپ نے آتے ہی اللہ عزوج کی کے بدہ کیا ۔ اس وقت آپ نے ووٹوں ہاتھ بھی آسان کی طرف افحا لیے ۔ چہرہ انور سے روثن چھوٹ رہی تھی ۔ حضرت جربیک علیہ السلام نے حضور عظیمی کی اللہ علیہ السلام نے حضور علیا تھی کھوٹ کے بھی لپیٹ لیا جو جنت سے لایا گیا تھی، چھرز مین کے مشارق ومغارب کا چکر لگایا''

پھرذرا آ گے فرماتی ہیں

(اس مبارک موقع پر)''اللہ تعالیٰ نے میری آتھوں سے پردے اٹھا دیےاور میں نے زمین کےمشارق ومغارب کود کھے لیا۔ میں نے تین جھنڈے بھی ملاحظہ کیے۔ایک مشرق میں، دوسرامغرب میں اور تیسرا کجیے کی جھیت پرنصب تھا۔

پھر فرماتی ہیں:۔

تو حیداور محبوبان خدائے کمالات

میں نے کی کہنے والے کو بوں کہتے سار محمد علیہ کے کو صفوت آدم، مولد شیث (دوسری روایات میں یہال مولد کی بجائے معرفت ہے) شجاعت نوح جلم

ابراہیم ،لسان اسلعیل ، رضائے اسحاق ، فصاحت صالح ، رفعت ادریس ، حکمت لقمان، بثارت يعقوب، جمال يوسف،صبرايوب،قوت مويٰ، تبييح يونس، جهاد

يوشع ، نغمه دا ؤد ، هيبت سليمان ، حب دا نيال ، وقار الياس ، عصمت يخيي ، قبول زكريا ، ز ہدعیسیٰ،اورعلم خصزعلیہم السلام عطا کر دواورانہیں نبیوں اوررسولوں کے اخلاق میں غوطہ دو( علیہم الصلوٰ قوالسلام ) کیونکہ بیاولین وآخرین کے سردار ہیں۔ میں نے بادل کے ایک گڑے کو آ گے آتے ویکھا۔ کوئی کہدر ہاتھا محمد علی نے فتح ونفرت

اور بیت الله کی تنجیوں پر قبضه کرلیا۔ نیز میں نے ایک فرشتے کود یکھا جس نے آگر آپ كان مى كوئى بات كى ، چرآپ كا بوسەلىيا در بولا

''اے میرے حبیب محمد (علیہ کا آپ کو بثارت ہو کہ یقینا آپ سب اولا دآ دم کے سردار ہیں،آپ پر ہی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کوختم کیا،اولین وآخرین

كاكوئي علم نبيس جوآپ كونبيس ملا\_'' نوٹ: غورفرمائے اگرآپ اس وقت ان با توں کو بچھتے نہیں تھے تو فرشتہ کیوں آپ ہے نخاطب تھا۔

ای کتاب میں ہے:

''ای میلاد کی رات ( آتشکده )ایران کی آگ بجه گی جوایک بزار برس ے برا برروش تھا۔کسر کی ( شاہ ایران ) کامحل بھٹ گیا اوراس کے کنگر ہے بکھر گئے۔جن میں سے چودہ(زمین پر)آ پڑے۔ بحیرہ سادہ وطبر پیخنگ ہوگیا۔ جادو اور کہا نت کی کمرٹوٹ گئی آ سان پر پہرہ لگ گیااور شیطانوں کو ( فرشتوں کی ) ہاتیں سننے ہے روک دیا گیا (اب وہ آسان کے قریب بھی نہیں تھہر سکتے )۔ دنیا کے تمام بت اوند ھے مندگر گئے ۔ صرف حضورا کرم ﷺ کے احترام میں خدا کے سب ہے بڑے دشمن شیطان کا بھی تحت الٹاہوگیا''۔

ای میں ہے۔

ای یں ہے۔

" بڑے بڑے علانے آپ کی ولادت کی خبردی۔ کا ہنوں نے آپ کے ظہور کا اعلان کیا۔ جن آپ کی رسالت پر ایمان لائے ، آیات وعلامات نے آپ کے نام نامی پر شہادت دی۔ فارس کی آگ آپ کے نور سے جھگئی ، تخت اپنے باور اہم ہوں سے بیت گئی ، تا جداروں کے سروں کے تاج گر پڑے۔ بحیرہ طبریا آپ کی تشریف آوری پر ظمبر گیا ( یعنی خشک ہوگیا ) اور کتنے ہی نے چشم جاری اور موجزن ہوگئے''
موجزن ہوگئے''

یق حضورا کرم علی کے وادت باسعادت پرفرش زمین کا حال۔ آئے عالم بالا میں جشن میلا دکا ساں بیان کریں۔ بجی علامه ای کتاب میں فرماتے ہیں۔

'' جب حضور پرنو میں گئے کی ولادت باسعادت ہوئی۔ فرشتوں نے آہت اوراد ٹی آ واز میں اس کا اعلان کیا۔ حضرت جبر بل علیہ السلام بشارت لائے اور عش خوش سے جموم جموم اٹھا۔ حور عین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عظر نچھاور کرنے گئیں۔ رضوان (واروغہ جنت) کو تھم دیا گیا کہ فردوں اعلیٰ کو آراست کرے۔ اور کل سے پردہ اٹھادے۔ نیز حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جناتے عدن سے پرندے بھی و دے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی کھیریں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرکے اور گروفر شتے کھڑے ہوگئے اور انہوں نے پرخوب بھیلائے۔ نیز شیخ وجیل کے دریے موتی ہوگئے اور انہوں نے پرخوب بھیلائے۔ نیز شیخ وجیل کرنے والے فرشتے کھڑے ہوگئے اور انہوں نے پرخوب بھیلائے۔ نیز شیخ وجیل کرنے والے فرشتے کھڑے

کثرت سے اترے کہ تمام بح و براور شیب و فراز مجر گئے۔'' (مور العروں بیں) ای کتاب کے صفح ایر فرماتے ہیں۔

" ساتوں آسانوں کے فرشتے آپ کی ولا دت پر ایک دوسرے کو بثارتیں دے رہے تھے اور آسان برآپ کی عظمت کی وجہ سے پہرے بھاد ہے گے اورآ پ ہی کی تعظیم کے طور پر ، چوری جیبے سننے کی کوشش کرنے والے شیاطین کو

شہاب ٹا قب سے مارا گیا۔ (اس موقع پرسب خوش تھے گر)ابلیں چنخ رہا تھااور این ملاکت وتبای پرواویله محار ماتها۔"

ایک اور جگه فر ماتے ہیں۔ "راوی کہتا ہے کہ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی تبیع جہلیل اور تحبیر کا شور بلندكيا، جنت كے درواز ے كھول ديئے گئے ، دوزخ كے درواز برند كئے گئے اور ہیںں پکے حضور سرور کا نئات سیدنا ومولا نا حضرت مجمہ علیہ کے میلا دشریف کی خوشی میں ہوا۔' (مولدالعروس)

اور بیرسب پچومئر بن عظمتِ سرکار علی کے نز دیک شرک و بدعت ب- كويا معاذ الله ان كے نقطة نظر ب حضور عليه كى تشريف آورى موكى توان كزريك عرش وفرش برجوميلا دشريف كي خوشيال هوكيس ،ان معصوم فرشة بحى شرك موسك - برطرف خوشيال تعين توكويا برطرف شرك تعيل كيا- بال ان

کا گرواس شرک کے محفوظ رہا، کیونکہ وہ رور ہا تھا چنج رہا تھا،اورا پی تباہی پر واویلا كرر باتقا-يه ان كانقط نظر، ره كيا ماراتو بقول عليحضر تريلوى قدس مرة شرک *فہرے جس میں تعظیم حبی*ب

ال برے ذہب یالعت کیجے!!!

کاش کوئی ان ہے ہو چھے ،میلاد شریف آخر شرک کیوں ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ تمہارے نزدیک بھی پیدا ہوا تھا اوراس کا میلاد منایا گیا تھایاتم مناتے ہویا منایا جا سکتا ہے۔ آخر کس وجہ ہے اسے شرک کہتے ہو، ہاں تمہاری عجیب و

ہو یا منایا جا سکتا ہے۔ آخر کس وجہ ہے اسے شرک کہتے ہو، ہاں تمہاری نجیب و غریب تو حید ہے بیچمی بعیم نہیں کہ اللہ کی ولا دت کا افرار کرنے لگو۔ ہاں موس کے زدو یک نبی عظیمی کا میلا داس لئے بھی ضروری ہے کہ اس سے شرک کا قلع قمع ہوتا ہے کیونکہ یہ عقیدہ واشکاف ہوجا تا ہے کہ نبی اپنی لا ٹانی عظمتوں کے باوجود پیدا ہوتا ہے اور خدا پیدا ہونے ہے یاک ہے۔

☆.....☆.....☆





آت≣

نعرة رسالت:

نو نه: (اسمضمون کی گذشته قبط تو ربیج الا ۆل شریف کی بنا پرساری کی سارى جمله معترضه كےطور برخمي للبذا موجود وقسط كےمضمون كاربط قسط نمبر ٢ االحقیقہ (ایریل۲۰۰۲ء ہے)

بات مور ہی تھی بکارنے کی کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم جن کے ایمان کو باقی امت کے لئے معیار قرار دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے اپی آخری وابدی کتاب میں اعلان فرمایا:

> فَإِنَّ امْنُوا بِمِثْلِ مَا أَمْنَتُمْ بِهِ فَقَدِ الْمُتَكُول ج (التره:١١٧) ترجمہ: پھراگروہ بھی یونہی ایمان لائیں جیساتم لائے ، جب تو

وه مدایت یا گئے۔ (کزالایان)

ہررنج دراحت میں حضور پر نورشافع ہوم النثور علیہ کو پکارتے رہے اور یا ' کہہ کراہے عقیدۂ رسالت کا اظہار کرتے رہے ، پھراُنہوں نے بھی ذوق و شوق، يمي طرز وفا اوريمي انداز عمل اين شاكردون اور وارثون بيس يعنى تا بعين میں منقل فرمایا ، چنانچدان سے تع تا بعین تک اور پھران سے آگے جلتے جلتے بعد میں آنے والے الل ایمان تک پہنچار ہااوراب تک بیسلسلہ جاری ہے۔ کتے تجب کی بات ہے، توحیدے اپنی وابستگی کا ظہار کیا تو اللہ کی کبریائی کا نعر ولگا کریشی

(ترجمہ:اللہ سب سے بڑاہے) کہہ کر

یعن یااللہ کہ کرنہیں کتنی سیدهی ہی بات ہے کہ اس کے بعد نعرہ رسالت

ہوتا تو محض رسالت کا ذکر کا فی تھا یعنی محمد رسول اللہ کہنے ہے نعرہ لگ سکتا تھا۔ گر

امت ميں اگر چه کلمه تو حيد ميں تو يبي انداز قائم رہاليعني لاإليُّ الله كهه كرعقيده ' تو حید کا اور ساتھ ہی تَحَرِّرُسُولُ اللہ کہ کرعقیدہ رسالت کا اظہار کیا جائے مگر جذبات

کے اقرار کے وقت اللہ کی تو حید و کبریا کی کا ذکرتو اکثر حرف ندا کے بغیر ہی رہالیکن

نعرهٔ رسالت میں یا' کہد کر یکارنے کا اہتمام کیا گیا۔اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں خدا جانے اوراس کا حبیب پاک ﷺ جانے گرایک بات تو زمانے کے تغیر و تبدل

نے بالکل واضح کر دی ہے ۔موجودہ زمانے کے منافقین نے اسلام دعمن قو توں کا

آلهٔ کاربن کرجس طرح امت کارابطهاس کے نبی عظی ہے کا ننے کی گوناں گوں کوششیں کی ہیں، پہلے دور میں نہیں ہو کیں اور نہیں ہو تکیں۔اگر چہ ہر دور کا منافق

فطری طور براور بنیادی طور برعظمت رسول ہی کا باغی رہائے گراس سے بہلے اسے مجھی الی آ زادی نہیں ملی تھی اور اس طرح کھل کراپی منافقانہ و باغیانہ روش کے

اظهار کی جراُت نہیں ہوئی تھی ۔صدرِاقال میں تو منافقین آپس میں اجلاس اور باہمی صلاح مشورے تک محدود تھے گرادھرکسی مسلمان سے کوئی بات سوسو پر دے میں

چھیا کر کررہے ہیں اور ادھرآیات ان کے رد میں نازل ہور ہی ہیں ۔ بردہ جاک

ہوجا تااورا بی سازشوں کے جال میں منافق خود ہی گھر جاتے علم غیب کے خلاف کوئی بات کر بیٹھا تو آیات خداوندی نے اسے ذلیل کر ڈالا اور کسی اور کمال کے خلاف لب کشائی کی تو رسوا کر دیا گیا۔ جب تک اسلام کا غلبه ریاا کثر و میشتر منافق ب بس بی رہے گراب نصرانیت کا غلبہ ہے۔اب کفرایے اپنی پنجوں کے ساتھ

اسلام کو جکڑنے کی کوشش کررہاہے،اب مسلمانوں کواسلام ہے برگشتہ کرنے کے لئے نئے نئے ورلڈ آ رڈ رتر تیب دیے جارہے ہیں ،اب دشمنوں کے غلے کا بیرحال

توحيدا ورمحبومان خداكے كمالات ہے کہ اسلام کے مطلع اوّل کی حفاظت بھی اسلام کے انہیں از لی دشمنوں سے کرائی جار ہی ہےاورصورت حال کی اس خرالی کا آغاز چندسالوں سے نہیں چندصد یوں ہے ہو چکا ہے۔اب منافقوں کی درسگاہیں ہیں، یو نیورسٹیاں ہیں،اپی تفسیریں ہیں کتب خانے میں ،جوچا میں تکھیں جوچا میں بلیں ۔جس'دستِ غیب' نے مرزا قادیانی جیسا کانا' نبی تیار کیا،ای نے منافقین کے مخلف گروہ تیار کر لئے۔اس صورت حال میں نی اکرم حبیب مرم علی کے ساتھ است کارابط کو کرمفبوط ہوتا، جب کہ بڑے بڑے شخ القرآن، شخ الحدیث، عالم وفاضل، مجاہداوریر وفیسر كبلانے والے اس رابطے كے بيچے برے ہوئے ميں اور شور ميارے ميں كم حضور ﷺ منتے نہیں، و کیھتے نہیں، کسی کا حال جانتے نہیں، کسی کی مدنہیں کر سکتے بھی کے کامنہیں آ کتے بلکہ (معاذ اللہ) زندہ بھی نہیں۔منافقت کے اس بے بتگم شور میں جہاں کان بڑی آواز سنائی نہیں دیتی مسلمان این نبی عظی کا نام لیتا ہے، انھیں یکارتا ہے، ان سے فریاد کرتا ہے، خیال ہی خیال میں ان کے دروازے پے صدادیتا ہے، دل ہی دل میں حضوری کے مزے لیتا ہے،''جسم ہو کہیں میرا، دل تو ب مدینے میں" جیسے گیت گاتا ہے تو اسے سب پچھل جاتا ہے۔ مجدد ملت اعلیحنر ت بریلوی قدس سرہ نے ای صورت حال کی تر جمانی کرتے ہوئے فرمایا

ان کے ٹار' کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب ياد آگئے بيں سبغم بھلا ديئے بيل اورحكيم الامت علامه مجمدا قبال رحمة الله عليه نے بھی ای پس منظر میں فرمایا تھا رویبر کی آگ میں وقت درو دہقان پر ہے کینے سے نمایاں مہر تاباں کا اثر

جھلکیاں امید کی آتی ہیں چرے یر نظر کاٹ لیتا ہے گر جس وقت محنت کا ثمر یا محمد ﷺ کہہ کے اٹھتا ہے وہ اپنے کام سے ہائے کیا تکین اے <del>ملی ہے تیزے نام سے</del> سوچئے دور حاضر کی فکری زبوں حالی کی پیش بندی کیلئے یہ کتنا ضروری تھا کہ امت کو یا ' ہر جمادیا جائے اور ان کے رگ وریشہ میں نعرہ رسالت پیوست کردیاجائے۔چنانچاس تدبیرنے رنگ دکھایا اور شمنوں کی ہزار ہاساز شوں کے باوجود الجمد للدمجوى طور برامت كارابطه اين نبي كريم رؤف رحيم عليه الصلوة والتسليم سے قائم ہے اور جس طرح جنگ ميامه ميں مسلمانوں كى بيجان نعرة رسالت ہے ہوتی تھی (جیبا کہ قبط نمبر۱۶ میں گزرا) آج بھی سیے مسلمان کی یمی پیمان ہے۔

> اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں ہے ان سا نہیں انسان، وہ انسان ہیں ہے

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ حکیم الامت اقبال علیہ الرحمہ بارگاور سالت میں عرض کرتے ہیں۔ شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجاب ، میرا مجود بھی حجاب

بلکاس ہے بھی آ گے

مجمعطفیٰ برسان خویش را که دین جمه اوست اگر باؤ نرسیدی تمام بولهمی است

بلکہ نگا وعشق ومستی ہے دیکھتے ہیں تواس ہے بھی آ گے ساتھ میں استعمال کا استحمال کا استحم

وہ دانا ئے سبل جتم الرسل ، مولائے کل جس نے

غبار راه کو بخشا فروغ وادی سینا

بيتو تھا فيصله ايمان کا ، آگے چلئے ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ

نگاه عشق ومستی میں وہی اوّل وہی آخر وہی قرآں، وہی فرقاں، وہی یٰسیں، وہی طٰلہٰ

تیری الفت کی اگر ہونہ ترارت دل میں آدی کو میسر نہیں انساں ہونا!

ہاں ہاں امحبوب خدا علیہ التحیة والثناء کے ساتھ یہی رابطه ایمان ہے اور اس کے مقابلے میں عبادات کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ جتنی بھی عبادات فرض ہیں،

ایمان سے مشروط ہیں بعنی ایمان والے پر فرض ہیں۔ور نہیں۔خدائنو استہ کسی کا ایمان سے مشروط ہیں بعنی ایمان والے پر فرض ہیں۔ور نہیں۔خدائنو استہ کسی کا سیدنورایمان ہی ہے خالی ہوتو اس پرکوئی عبادت فرض نہیں ۔کسی بھی فقہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کود کھے لیس جہاں بھی کسی عبادت کے فرض ہونے کا ذکرے، پہلے ایمان کا حوالہ ہے۔مثلاً

رَجِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُؤْمِنِينَ رِكَالُا كُوْفُو تُاه (الساء ١٠٣) ترجمه: بیتک نمازمسلمانوں پروقت بندها موافرض ہے۔ ( كزالا يان ) كَانَهُا الَّذِيْنَ اُهُمُنُوْ الْحُتِبُ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ .... الله (البّره ١٨٣٥) ترجمہ: اے ایمان والواتم پرروز نے فرض كے گئے۔

بلکهاکثروبیشتر ؤ عُیملُوْ الصّٰلِحتِ (اورجنھوں نے نیکیاں کیس)ہے یہلے اُلَّسِذِیْسُنُ اُمُسُوَّا (جوابمان لائے) کا ذکر ہے۔ گویا بمان ہوتو فرائض لا گو ہوتے ہیں اورایمان ہوتو نیکیاں قبول ہوتی ہیں اب چھرای بات کی طرف آ ہے ، ا یمان کیا ہے؟ حضور برنورشافع ہوم النثور علی ہے دل کا غلا مانہ تعلق ۔ تو دور آخر میں چونکدا یے منافق بیدا ہونے والے تھے جواس تعلق کے دشمن اور یوں ایمان اور جان ایمان کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کرنے والے ہوں اس لئے نبي كريم عليه التحية والسلام برابطه امت قائم ركھنے كيلئے ضروري تھا كەروز اول ہي ہے وہ اٹھیں ہمیشہ زندہ ،قریب ،سمیع ،بصیر ،مخار ،مصرف ،حاجت روا ،سرایا کرم ، سرا یا عطا،مشکل کشاسمجھے۔اگرامت ایبانہ سمجھے گی تو تعلق کیونکر قائم رہے گا یارہ سکتا ب\_سوجة ،الله تعالى في حضور علي كالقاب كاذكركرت بوئ كيابيس فرمایا ـ

> بِالْمُوْمِئِينَ رُءُ وَفُ زَحِيْمٌ ٥ (التوبـ١٢٨) ترجمه: مسلمانول يركمال مهربان بير ـ (تساويان)

اب خیال فرمایئے کیا یہاں مومنین سے مراد مدینة منورہ کےلوگ ہی ہیں یاسب ابل ایمان معاذ الله اگریهال مدینه منوره یا گلی محلے کے لوگ ہی مراد ہوں تو اس کا مطلب بیہوگا کہ ایمان والےصرف مدینہ منورہ میں ہوں مااس کے کسی گلی کوہے تک بی محدود ہول \_ظاہر ہے کوئی بیمرادنہیں لیتا اور اگراس سے مرادسب اہل ایمان ہیں جود نیا کے ہر ہر خطے میں ہیں تو فر مائے کیاحضور برنور عظیم ان بر رحم فرما سکتے ہیں۔

> جب تك زنده نه ور جب تك منع وبصير نه مول اورسب كي مشكلات كاعلم ندر كهيل،

جب تك قريب د مول

جب تک مختار نہ ہوں ( لینی ان کی مشکلیں حل کرنے اور ان کی حاجتیں

پوری کرنے کے اختیارات نہ رکھیں اورا لیے خزانوں کے مالک نہ ہول جن سے سب مومنوں کی کفالت فر ماسکیں۔)

صرف مؤمن بى كياء الله سب كاخالق بي توييجوب عليه سبك وجه

تخلیق ہے کوئی وڑہ اللہ رب احالمین حل حلاله 'کی ربوبیت ہے بھی بنیاز نہیں ہوتے بے شک وہ محبوب جور تمۃ للعالمین ﷺ ہے،کوئی ذرہ اس کی رحمت ہے بھی بے نیاز نہیں۔الله سب كوعطا فرماتا بواى محبوب علي كا صدقه عطا فرماتا ہے۔ بیریجوب علی سے سوکو از تا ہے ۔ تواس اللہ کے ضل سے نواز تا ہے

اس الله كافضل بھى غير محدود ہے تو اى كے فضل سے محبوب كافضل بھى غير محدود ے۔اس الله كا الله محبوب علي في مضل عظيم ہے اوراس پر قرآن ياك كواہ ہے۔

وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا ٥ (الساء ١١٦)

ترجمه: اورالله كاتم يربر افضل بـ

چانچالدكاك محبوب عظيم الله رايافضل عظيم بكرآب علية کے فضل عظیم سے سب مؤمنین بھی فیض یارہے ہیں اور غیرمومن بھی اپنے اپنے

ظرف کے مطابق، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی لیعنی جو سیھتے ہیں کہ حضور ملک دیتے ہیں، انہیں بھی حضور برنور ملک ا دیتے ہیں،اور جنہیں انکارے،انہیں بھی حضور عظیمتے ہی دیتے ہیں، کیونکہ سارا فصل عظیم توان کے پاس ہے۔اللہ کے بعدان کے سواکوئی سب کا داتا اور حاجت روا ہی کہاں ہے کہ کسی کے کام آسکے ،ہال ہال رب العلمين ايك بي تو رحمة للعالمين بھى ايك ب- كويا حقيقت من دين والا بھى ايك باوراس ايك

وینے والے کے دینے ہے آ مے دینے والایا یوں کمہلود لانے والا بھی ساری خدائی میں ایک ہے۔ وہ ایک سب کا رب ہے، بیا یک سب کا وسیلہ ہے۔اعلیٰ حضرت نے کیاخوب فرمایا۔

> اس کی مجنشش ان کا صدقہ ريتا وه ہے ، دلاتے ہے ہيں رب ہے معطی ایہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہے ہیں

أس ايك سے بچھ لينے كيلئے ، إس ايك كا وسيلہ و ذريعه ضروري ہے۔اس ایک تعلق قائم ہوا تو اُس ایک ہے بھی قائم ہوجائے گا۔اوراس ایک سے قائم ر ہا تو اُس ایک ہے بھی قائم رہے گا۔لہٰذااس ایک ہے تعلق قائم رکھنے کیلتے میہ اجتمام کیا عمیا کھانے یکاروتو 'یا رسول اللهُ 'یا حبیب اللهُ کہدکر یکارو تا کہ اس

محبوب علی کا کے قریب و مجیب ،سمیع وبصیر، حامی و ناصر، حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ مجھی دل سے اوجھل نہ ہو سکے یامجھی کمزور نہ ہو سکے اور ظاہر ہے جب تک

امت اس عقیدے برجی رہی تو اس محبوب کے رب کے بارے میں بھی کسی غلط نہی کاشکارنہیں ہوگی۔

منكراتو حيد كي عافظ ياخيرخواه نهيس \_اگرتوحيدمومن كي منزل مقصود يتو منافق کا اصل ٹارگٹ بھی یہی ہے۔وہ ای تو حید کوختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ بیمرد مومن کی ماورائی قو توں کامنبع ہے،منافق جو دراصل ہیرونی اسلام دشمنوں کا آلہ کار ہےاہے کیونکر برداشت کرسکتا ہے،اس کوختم کرنے کےعیاراندانداز اختیار کرتا ہے۔ یعنی جس ذات کے دروازے ہے تو حید کا عقیدہ ملاہے ،اس ہے تعلق ختم

کردویا کم از کم کمزورکردو، پھر کیا ہوگا تو حید کا نور بھی ان کے اندر سے ختم ہوجائے گا ما كم كزور ہوجائے گا۔لہذاوہ پہلے پہل اس ذات پاک علیہ کے كمالات كا

ا تکار کراتا ہے اور کراتا ہے بظاہر توحید کانام لے کر۔ چنانچد کھے لیجے جہال جہال حضور پُر نور عظی کا بخشی ہوئی توحید ہے، وہاں وہاں اللہ کی ذات پرایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے اور جہال جہال ان منافقین کی دی ہوئی توحید ہے وہال لڑائی جھگڑوں کےسوا کیارہ گیا ہے۔ جہاں اس تتم کی تو حید ہو، وہاں اللہ کی ذات پر کتنا تو کل ہوتا ہے،اللہ کی ذات ہے کتنی محبت ہے، وہاں حق وصدافت کا کتناراج ہے،

وہاں اسلام سے کتنا پیار ہے اور اللہ کی مخلوق سے کتنا پیار ہے۔ بقول اقبال زنده قوت يهي توحيد تقي دنيا مين بهي اوراب كياب فقط اك مسئله لم كلام

توحيد زنده تھي تو مر دِمومن كاشعور ، الله كي ذات پر بھروسه اوراعليٰ اخلاقي

اقدار کا پاس زنده تھا۔ اور بیتوحید زندہ محبوب اعظم علی کے نظر کیمیا اثر کا فیض ہادراہل محبت کے روئیں روئیں میں جلوہ گر ہے۔ جہاں و ہائی ہے، و ہاں عیار ی

ومکاری کے سواکیارہ گیا ہے۔اس بات کی کہیں پہلے بھی وضاحت آگئ ہوگی کہ

کمالات نبوت دراصل کمالات تو حید کا آئینه چیں اور دلیل ۔۔۔ جب دلیل ہی کو کسی بہانے کمزور کرنے کی کوشش کی جارہی ہوتو دعویٰ کو سمجھنا مشکل تر ہوتا جائے گا

ادراس پریقین کرنا دشوار تر مختصریه که تو حیدادرایمان بچانے کیلئے امینه کا رابطه ضروری ہے اور اس را بطے کومضبوط کرنے کیلئے یہ عقیدہ از حدضروری ہے کہ نبی امت ہےروحانی ونورانی طور پر دورنہیں ،اس کامعین و مددگار ہےاور حاضر و ناظر ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے نفل سے کا نئات بھر کا مالک ومخیار بھی ہے۔اور نبی

علیہالصلو ۃ والسلام کے بارے میں ان تمام عقائد،تصورات کومضبوط کرنے کیلئے ضروری تھا کہ ''یا'' کہہ کرمجوب علیہ کو یکارنے کا انداز نہایت مضبوطی ہے قائم رکھا جائے ۔لہٰذا انقلابات کے زوروشور کے باوجود کوئی قوت اس ندائے غلا ہانہ كولعني





تَوَدِيدُ اورَ مَحَبُ فَيَانِ خُذَا كَيْحُمَا لَا تُ

توحيداورمجوبان خداكے كمالات غرض عقید و توحید کی حفاظت اور بندے کے اپنے سیے خدا کے ساتھ تعلق کی مضبوطی و پختگی کیلئے از حد ضروری ہے کہ مخلوق کے لئے اپنی بارگاہ میں پہنچنے کا وسله جوخوداس نے بتایا ہے،اس کا دامن مضبوطی سے تھا ما جائے اوراس میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ آنے دی جائے۔ یہی عقید ہُ رسالت ہے۔رسالت کے واسطے کو بھی معاذ اللّٰد شرک سمجھنا دراصل رسالت ہی کاا نکار ہےاوراییا کرنے والے تو حید کوتو کیایا ئیں گے، کفروٹرک کےا ہے گہرے کنوئیں میں گرجا ئیں گے کہ جا وجہم' کے سوااس سے نگلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ۔ بریلی کے رئیس العاشقین علیہ الرحمہ كافرمان بمحاس ليحئه ے بےان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے حاثا غلط غلط بيہوس بي بقركى ب ای داسطے کے حوالے ہے مومن اور کا فرکا فرق بتاتے ہیں \_ مومن ان کا کیا ہوا ، اللہ اس کا ہو گیا کافران ہے کیا مجراء اللہ بی ہے مجر گما بلکیاں ہے بھی آ کے ے وہ کہ اس در کا ہوا،خلق خدااس کی ہوئی کہ وہ اس در ہے مجراء اللہ اس ہے مجرا گیا محربیتو مجدد تھے چودھویں صدی کے ،آ ہے بیٹنے مجد دالف ٹائی قدس سر ہ کی طرف ،انہوں نے بار باراس شعرکوا ہے کمتوبات شریفہ کی زینت بنایا ہے۔ محمہ عربی عظی کا بروئے ہردوسرااست کے کہ خاک درش نیست خاک برسر اُو

لینی حضور محرعر بی سیلی تھی جو دونوں جہان کی عزت وآبرو کا اصل میں، جو بدنصیب ان کے دروازے کی خاک نہیں بنتا چا ہتا، اس کے سر پر خاک بڑے (اوروہ تباہ وبر ہاد ہوجائے)

پے مرسوں ہوں ہوں ہوں است کہ است کے اس واسطۂ رسالت حضرت شخ مجدد بلکہ شخ المجد دین رضی اللہ عنہم نے اس واسطۂ رسالت (یادوسر لے نفظوں میں عقید ہوسالت) کی تغییر کرتے ہوئے بینو ہو مشاند لگایا ہے محبت من بحضرت حق سبحاۂ ازاں جہت است کہ اوتعالیٰ رب

> محماست ﷺ ترجمہ: میری مجت تن تعالی سے اس کئے ہے کہ وہ (ش) تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کارب ہے۔

لعان سرت بور و ن الله عیف دارب ب. شاید کی مفکر خود مرکوییشه پریثان کرے که حضرت مجدد نے بیات کیسے کهددی تو میں عرض کرتا ہوں' سورة الكفر دن پرغور کر لیجئے ،اس كالب لباب مجی

یمی ہے۔ بلکہ حضرت مجدوصا حب کے سامنے ممکن ہے، اس وقت یہی ہو قُل یَا یُٹھا الْکھُورُونَ ٥٧٥ اُعْدِدُ مَا تُعْبُدُونَ ٥٥ اُلَا اُعْدِدُ مَا تُعْبُدُونَ ٥٥ لَا اُنْتُمْ

> ترجمه: - تم فرماؤا بے کا فروانہ میں پوجتا ہوں جوتم پوجتے ہو۔ بیہ متریہ حترمہ براد خاصلہ پر کئیسیان

اور نہ آ پو جتے ہوجو میں پوجہا ہول( کنزالا بمان) گویا ایک معبود وہ ہے جسے کا فریو جتے ہیں تو اللہ کے سواجس جس کو بھی

وی بیت ، درون بیت ، درون بیت ، درون کا معبود لین خودالله کافر پوجتے میں اے اللہ کا رسول نہیں پو جنا۔ ایک ہے رسول کا معبود لین خوداللہ تعالیٰ جے بوجنے ہے کا فروں کو انکار ہے۔ اللہ کارسول، کا فروں کے ہر معبود باطل

لئے میرادین (بعنی الله کے رسول کیلئے اس کا پناسیادین) مخقر، سیامعبوداللہ جس کی بہیان میرکدہ ورسول کامعبود ہے

جھوٹے معبود کا فروں کے، وہ جتنے بھی ہیں بچا دین اسلام کہ وہ رسول مالانو علقہ کادین ہاور یمی اس کی پیجان ہے

حموٹے دین کافروں کے کہوہ انہیں کے گھڑے ہوئے ہیں۔

ہے دین کواللہ کا دین بھی کہا جاتا ہے کہائی نے اتارا ہے،

چنانچای سے اگلی سورت میں ہے۔

وَرَايْتَ النَّاسُ يَدْمُحَلُّونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجًا ترجمه: اورلوگوں كوتم ديكھوكماللد كورين مين فوج فوج داخل موتے ہيں

جلال الدين اكبر جيسے محد اپنے وينوں كانام ْ دين الْهي ' ركھتے پھريں ، حقیقت نہیں بدل سکتی ،اور حقیقت کیا ہے، یمی کہاللہ کا دین وہ ہے جورسول کا دین

ہے۔اللہ دین اتار نے والا ،رسول وہ جس پر دین اترا، دین جوا تارا گیایا اتراا یک

پهرچونکه اال ایمان اس دین بر حلتے بیں ،ان کی طرف بھی نسبت درست ہے، چنانچے قبر میں جو سوالات ہوں گے،ان میں دوسرایوں ہوگا۔

کماردیشنک (تیرادین کیاہے)

اورمومن اس کے جواب میں کہتا ہے دینی اوسکام (مرادین اسلام )

( منداحه، ابوداؤو: جلد ۴۸ س/۲۸ کتاب السنة ، باب المسلة في القبر جلد ۲۰ س/۳۰ و بشکلو ة باب اثبات عذاب قبر

ص ٢٥ ، ترندى جلد : ٢ص ٢٥٠ اسورة ابرابيم كتاب النعير)

بہر حال دین حق کوا تار نے والےاللہ کی طرف نسبت کریں یااس پر چلنے والے الل ایمان کی طرف، اس کی پیچان میں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا دین ہے۔ یمی دجہ ہے کہ تقریباً ہرخطیب خطبہ جمعہ وغیرہ میں بیدعا کرتا ہے۔

ٱللَّهُمُّ ٱنْصُرُ مَنْ نَصرَ دِيْنُ سيد نا مُحَمَّدٍ وَاتَحَذُلُ مَنْ

تو خیداور جوبان خدائے مالات

خُخُلُلُ دِيْنُ سيد نا مُحُكِّدٍ

ترجمہ: اے میرے اللہ اس کی المداد فرماجودین محمد علیہ کی المداد کرے اور اس کو ذکیل کرکے رکھ دے جو حضرت محمد علیہ

ایداد رعبادران ورسن رعبارطان و برد کے دین کو (معاذ اللہ) ذکیل کرنے کیلئے کوشاں ہو

دین کی بات آپ نے س لی ( لیعنی میدکداس کی پیچان نسبت رسولی سے ہوتی ہے ) اب آیئے عرفان حق کی طرف۔ خدا کی پیچان بھی یونمی ہے کہ حضرت مجد دالف ٹائی قدس سرۂ کے الفاظ میں

> اُو تعالیٰ رب محمہ ﷺ است (وہ تعالیٰ مفرت محمہ ﷺ کارب ہے)

بلاشبروہ رب العلمین ہے، رب العرش ہے۔ رب الموت ہے۔ رب الموت ہے۔ رب الکجہ ہے، گراس کی سب ہے بڑی پہچان ہی ہے کہ وہ رب جمع مطابقہ ہے۔ ای حقیقت کواجا گرکیا گیا ہے، قرآن ابدی جم جا بجااور بار بار دبلا (تیرارب) فرما کر۔ سیدھی تی بات ہے صدیق اکبروضی اللہ عنداور دوسر ہے اصحاب کرام رضی اللہ عنداور دوسر ہے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ اور دوسر ہے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کہ دوہ آسانوں کا رب ہے، یا عرش و کعبہ کا رب ہے، وہ صرف اور صرف فرشتوں، انسانوں کا رب ہے، یا عرش و کعبہ کا رب ہے، وہ صرف اور صرف محمصطف عصف کو مان کران کے بتائے ہوئے رب پرایمان لائے ہیں لیخی رب محمصطف عصف کو مان کران کے بتائے ہوئے رب پرایمان لائے ہیں لیخی رب محمصطف خوات اور منظر ترون کی اللہ کے بیان کردی سب کچھ موجود تھا، بی آسموں سے مظاہر فطرت اور منظر قدرت و کھتے تھے، ایمان تبین لائے، بلکہ و کی الے انہیں و کھتے تھے مالی کا رب کون ہے۔ اب جوانہوں نے صفور یہ نور مرات یہ نہیں جانے تھے کہ ان کا رب کون ہے۔ اب جوانہوں نے صفور یہ نور مرات یہ میں کون ہے۔ اب جوانہوں نے صفور یہ نور مرات کے لیکھیں کو اسے کی موجود کون ہے۔ اب جوانہوں نے صفور یہ نور مرات کے بیان کا رب کون ہے۔ اب جوانہوں نے صفور یہ نور مرات کی سے تھے کہ کی کون ہے۔ اب جوانہوں نے صفور یہ نور مرات کے بیان کا رب کون ہے۔ اب جوانہوں نے تھے کہ ان کا رب کون ہے۔ اب جوانہوں نے تھے کہ کی کون ہے۔ اب جوانہوں نے تھے کہ کا رب کون ہے۔ اب جوانہوں نے تھے کہ کون کے دیا کہ کون ہے۔ اب جوانہوں نے تھے کہ کون ہے۔ اب جوانہوں نے تھے کہ کا رب کون ہے۔ اب جوانہوں نے تھے کہ کون کے دیا کون ہے۔ اب جوانہوں نے تھے کہ کون ہے۔ اب جوانہوں نے تھے کون کے دیا کون ہے۔ اب جوانہوں نے تھے کہ کون کے دیا کون ہے۔ اب جوانہوں نے کون ہے۔ اب کون ہے۔ اب کون ہے۔ اب جوانہوں نے کون ہے۔ اب جوانہوں کون ہے۔ اب ک

رب مان لیا تو معلوم ہوگیا۔ چاند ، سورج ، ستارے ، زیمن ، دریا ، سندر ، پہاڑ ، آسان ، عرش و کعبرسب مخلوق ہیں اور ان سب کارب ، رب واحد یعنی رب میں اللہ

ذراخيال فرمايئ محمر مصطفي عليه التحية والثناءعرفان حقيقت كاكيسامنبع بين کہ آ تھوں سے ہررزر بلکہ ہرآن دیکھی جانے والی چیزیں بھی پیچان سے باہر تھیں توجے قیامت سے پہلے و کھنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا، اُس اَن و کھے کی ،اس غيب الغيب كى بيجيان كونكر موتى اب حضور برنور عليه تشريف لي آئة خداكى کی پیچان بھی ہوگئ، خدا کی بھی مجلوق کی پیچان بھی ہوگئ، خالق کی بھی ، بلکہ وجہ تخلیق ک بھی پیچان ہوگئ مادہ تخلیق کی بھی ،ان چیزوں کے آغاز کی خبر بھی ہوگئی انجام کی بھی ، یہ ہیں جناب محم مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء جوازل سے ابد تک اپنے خالق کے، این مالک کے ،ایے منعم کے ،ایے رب کے سب سے بڑے عارف ہیں ،سب ہے بڑے وسلیہ عرفان ہیں اور جن کا واسطہ نہ ہوتو نہ خداکی پیجان آتی ہے نہ مخلوق کی ، بلکه جس کو جس کی جتنی ، جب، جیسی ، تی پیچان ہوئی، اس عارف واحد و يكتا عليه كطفيل موئى۔

حضور پرنور علی اول مخلوق بین ، غالباس کی بحث گذشته قسطول میں
آ چکی ہے۔ یہاں یول مجھواللہ نے سب کچھ بنایا مگرسب سے پہلے اپنے حبیب
کریم کیا تیافتہ کو دانا و بینا پیدافر مایا۔ باتی سب کچھ بنایا تو اس وقت خدا بنانے والا
موجود تھا یا مصطفیٰ سنے دیکھنے جانے والے موجود تصفیف البید البخلوقات کے
مقائن اللہ عالم الغیب جانتا ہے کدای نے آئیس بنایا اور اس کے فضل سے اس کے
حبیب کریم علیہ الصلو ق والسلام جانت ہیں جنہوں نے ان حقائن کو جنے دیکھا۔

و میں اور ہوں مدینے مواد ہے۔ ہاں ہاں سب کچھ بنانے والا خالق واحد ہے اور دیکھنے والا رسول شاہد۔ یہ دنیا میں آنے کے بعد شامذ نہیں ہوا بلکہ شاہد بنا کر ہی جیجا گیا ہے۔قرآن یا ک فرما تا ہے

عد حمار بین بوابلد سرام بنا مرن بیجا میا ہے۔ مران یا ت مرہ ۱۰ ہے۔ یَا یُکُهُ النَّبِیُّ اِنَّا اَرْسُلْنگُ شَاهِدًا الِّ (الاحاب)

لِيَا يَهَا النِّبِيِّ إِنَّا الْ مُسَلِيِّكِ **شَاهِدا** الْحَ (الاحاب) ترجمہ: اے بی ہم نے منہیں شاہر (لیعنی مشاہرہ کرنے والا) بنا کر <u>جمی</u>جا

ترجمہ اے نبی ہم نے تمہیں شاہر دلینی مشاہدہ کرنے والا) بنا کر بھیجا بہر حال خدا کی مخلوق میں خدا کا اور مخلوق کا سب سے بڑا شاہد ہی سب سے بڑا گواہ

بہر حال خدا کی خلوق میں خدا کا اور خلوں کا سب سے بڑا شاہد ہی سب سے بڑا اواہ ہے لبذا الصادق بھی ہے، الا مین بھی اور یوں اس کے فیصلے کے بعد سمی کی گواہی کی ضرورت ہے نہ سی تحقیق و تدقیق کی ، فلاسفر یا فلاسفی لا تھسر ماریں ، سائنسدان لا تھ

لیکن نی (علیه انسلونه و السلام ) کی بات جهال متنی ، و میں رہی

ین بی (عید اسو قواسلام) می بات بهان می و بی ارسی میں نے عرض کیا

نبوت کے سوا سائنس نہ حکمت پر بھروسا کر ترے مقسود ہے آ شنادہ بھی ہے اور ریم بھی

مگریتو نی اعظم میلی کینی شاہد اعظم اور عارف اعظم میلی بین ان کے علاوہ بھی ہرنی اپنی اپنی شان کے مطابق شاہد ہاور عارف ۔ جس طرح اللہ کی بچان کا سب سے بڑاوسیلہ بیر رسول اعظم و نبی افم

عرکت سے عور پر ن ہے یہ میں بردور میں ملدن پہون، بردور ہیں اللہ کی بیجیان رب تام لے کر بھی ہوتی ربی ہے۔مثلاً نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ کی بیجیان رب

نوح کہہ کراورا براہیم علیہ السلام کے دور میں رب ابراہیم کہہ کربھی ہوتی رہی ہے۔ یونمی فرعون کے دور میں خدا کی سب بری پیجان اہل زمانہ کے لئے یمی

تھی کہ وہ موسی و ہارون علیہاالسلام کا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون ان کے مقالبے میں جادوگروں کا ایک بڑا گروہ لایا اورانہوں نے کمال نبوت دیکھا تو سب ہے دل ے اسلام لےآئے۔اس وقت کا حال قرآن یاک ہے یو چھے۔

فَأُلْقِي السَّحْرَةُ سُجَّدًاقَالُوْ امْنَا بِوبِّ هُرُونَ وَمُوسَى ٥

**ترجمہ:** تو سب جادو گرسجدے میں گرائے گئے ، بولے ہم اس برا ان لائے جو بارون اور موی کارب ہے۔

ادر ب سال ممائ مي سي ساد بوفي رباني سي كرائ ك

كوكد مفرين ك باول النيس موى عليه السلام ك ادب كى وجد ايمان كى دولت نعیب مولی۔ ادب بی تفا کر انہوں نے رسیوں کو آپ سے اجازت لے کر

يعينكا تفابه مات تجيلتي تجيلتي دورتك پننج كلي مقصودتو صرف بيقاكي نبي عليه السلاة واللام الله يعرفان كاسب سے بزاوسله ہوتا ہے۔اگر نبی سے تعلق ہو بندہ مومن می

ہے، عارف وموحد بھی اورا گرخدانخو استہ بیتعلق ہی ندر ہےتو نہ مومن ، نہ عارف **اور** نه موحد نبی اکرم علی کے سے تعلق ہی کو یا ایمان کی اصل ہے اور ایمان کی جان۔ نی سے تعلق کیا ہے،اس کی محبت راب فرما ہے محبت یا تعلق کمالات کے

ا قرارے پیدا ہوتا ہے یا انکارے۔جولوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ای دھن عمل رہتے ہیں کہ محبوب خدا علیہ التحیة والثناء کے کمالات کا انکار کس س بہانے ع

کریں ،وہ اگر محبت رسول ﷺ کا دعوی بھی کریں تو محض دعویٰ ہے ،نفاق ہے، تکلف ہےاورمسلحت \_ان کی با تیں سنیں تو رات دن یہی شور وغل ،غو غا آ رائی اوریبی ہرز ہسرائی کہ

ا الرحضور على كالم غيب موتا تو اليا كون موتا، ويها كول موتا، اگر حاضر و ناظر ہوتے تو یوں کیوں ہوتا اور ووں کیوں ہوتا ،اگر کسی کی امداد کر سکتے تو

فلال کی کیوں نہیں گی۔ کیا بیطرز وتکلم واضح نہیں کررہا کہ انہیں ایمان سے کوئی سروکا رنہیں ،ان کے دل کے کسی دورودراز کو شے میں بھی خدا کا ڈرنہیں اور نبی کریم کی شرم نہیں ،ان کے دل بےنور ہیں ، جانیں تاریک اور زبانیں زہریلی۔جس *طرح* ان کا اسلام محض دعویٰ کی حد تک ہے یونہی ان کی انسانیت محض شکل کی حد تک ہی ہے۔انہوں نے کلمہ تو حید کے سوائبھی اینے نبی علیہ کی تعریف نہیں کی (اگرانہیں کہیں ہے معلوم ہوجاتا کہ محدرسول اللہ (عَلِیْقُ ) بھی حضور کی نعت ہے تو شایدا ہے بھی چھوڑ دیتے ) ان کے قال وحال کا جونقشہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کسی گمان وقیاس کا نتیجہ نہیں، بلکہ مدتوںان ہے واسطہ ہااور قریب ہے آنہیں دیکھ کریہ تیجہ اخذ کیا۔ چنانچہ جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں فاری کے ایک لیکچرر ہوتے تھے

جود ہیں سے برٹیل کے عہدے ہے ریٹائرڈ ہوئے۔ مجھے جارسال ان سے بڑھنے کا تفاق ہوا، پھران کار فیل کاراور پھران کے ماتحت رہا۔ ہردور میں چیقکش جاری ر ہی ۔ رفیق کار ہونے کے دور میں ایک بار اُن ہے چھیٹر چھاڑ ہوگئی تو میں نے

دوران بحث بات کا منتے ہوئے یو جیہ بی لیا،

'استاذِ گرامی'! آپ کے پاس بڑی کمی فہرست ہے کہ حضور علطی میں

معاذاللہ) فلاں فلاں کمال نہیں تھا، کیا آپ کی نظر میں کوئی کمال تھا بھی؟ فرمانے گئے ہاں کمال بھی تھے میں نے عرض کیا ' کبھی آپ نے بیان بھی

مجھے تو ہوں لگتا ہے جیسے اللہ کریم نے ان کے دل سے ایمان اور ان کی را سے ایمان اور ان کی ربان سے شائلے کی توفیق ہی سلب کر لی ہے۔ ایما ہی ایک واقعہ اُس کے اسلامی مولانا اللہ اُس کے ایمان کے اسلامی مولانا اللہ فی ملک میں ہے۔ ید ہو بند کے علیم الامة مولانا اللہ فی ملک میں ہے۔ صاحب قعانوی کی سوائح عمری ہے۔

''اسی طرح دارالعلوم دیو بند کے بڑے جلسہ 'دستار بندی میں بعض حضرات اکا برنے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لئے حضور سرور عالم علی کی فضائل بیان کئے جا تمیں تا کہ اپنے مجمع پر جود ہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو۔ یہ موجود ہیں۔حضرت والا نے بادب عرض کیا کہ اس کے لئے موجود ہیں۔حضرت والا نے بادب عرض کیا کہ اس کے لئے دوایات کی ضرورت ہاوروہ روایات مجھ کو شخص نہیں۔'

اس داقعے پرغور فرمایا آپ نے؟حضور پرنور ﷺ کے فضائل بیان کرنا

(اشرف السوانح جلداص 44)

اں والے پر تور کر مایا آپ ہے ؟ سور پر دور عیصے سے مصال کا دور بزرگان دیو بند کے نز دیک ایمان کانہیں ،مصلحت کا نقاضا ہے۔ گویا وہ جب بھی

تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات حضور پرنور علیہ کی تعریف کرتے ہیں،اللہ کوراضی کرنے کے لئے نہیں کرتے بله ملمانوں کو دھوکا دینے کے لئے کرتے ہیں۔ چلومصلحت ہی کا تقاضا سمی ، د یو بند کے حکیم الامت اشرفعلی صاحب تھانوی کوهضور پرنور عظی کے فضائل میں ا یک آیت بھی یادنہیں ،ایک حدیث تک یادنہیں ۔ یہ ہے ملن علم اس کا جو تھیم الامت ہے۔ یقینایاد نہیں ہوگی ۔ گر نضائل کے خلاف انہیں ذرا چھیڑ کر د تکھئے، بقول غالب 'اک ذراچھٹرئے پھرد کھھے کیا ہوتا ہے' انصاف كيجيح ، كيابيرب بجوبغض رسول ، ينهيس؟ \_ كيامحبت كايمي تقاضا ہے؟ آ ہے اہل محبت کے مدرے میں اور کسی ابتدائی جماعت کے طالب علم ہے بوچه کرد میسئے حضور پرنور علیہ کی شان میں آیتیں؟ وه آپ و إنّا أعطينك ألكوثر ٥ سادكا وَمَا أَرْسُلْنَاكُ إِلَّا رُحْمَةً لِّلْعَلْمِينُ ۞ كى تلاوت كردكًا اُکھ نُشر کے لک صُدر ک و پوری سورت نعت کے مضامین کا سرچشمہے۔ مارے بال ختم شریف میں ہرچھوٹا ہوا پڑھتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وغيره وغيره-يهاں چھوٹا سا مبتدي اتن آيات سنا دے گا كه آپ دنگ رہ جائيں اور د يو بندي كامنتمي بلكه مُ جامع المجد وين اور حكيم الامت تك كوجس كي سواخ عمري كانام بھی'ا شرف السوانخ' (لعنی بہترین سواخ عمری) ہے ایک آیت یا حدیث بھی یاد فرق كيون؟ ايك مومنون كامدرسه باوردوسرامصلحت كيشون كاممومن

ایمان اوراس کےمقتضیات سکھتے ہیں ،لینی حضور پرنور علیہ کو حان ایمان مانتے ہیں اس لئے ایمان کومضبوط کرنے کے لئے حضور پرنور ﷺ کی محبت سکھاتے

ہیں،منافق نفاق کی اشاعت کرتے ہیں،ان کاایناانداز ہے۔ میں نے ایک بار ہزاروں کے مجمع میں یو چھاتھا کہ

"اگرمولانا شاه احد رضا خان بریلوی قدس سره کی نضیلت

بیان کروں تو بتاؤ کے تکلیف ہوگی ، جواب آیا' دیوبندیوں کو'

پھر یو چھا'اگرامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰد تعالی عنہ کی مدح وثنا کروں تو کے نکلیف ہوگی' جواب ملا'غیرمقلدین کو'

پھرسوال کیا'اگراہل ہیت رضی الل<sup>ع</sup>نہم کی تعریف کروں تو کون جلےگا'؟

کہا گیا'خار جی' پھرعرض کیا'اگرصحابهٔ کرام رضی الله عنهم کی تو صیف کروں تو کون کا نٹول

یرلوٹے گا'

يولے ُرافضي' آخر میں یو جھا' بتا ہے جب میں حضور پُر نورشافع یوم النثو بقطی کی نعت

یڑھوں،فضائل بیان کروں، کمالات کاچرجا کروں تو کھے رئے ہوگا' سب نے بلندآ واز ہے کہا' کا فرکو'

بالکلٹھیک ہے، یقیناً کا فروں کی دو ہی قتمیں ہیں

جوعلانيه كفركاا قراركرے وہ كافر'

اور جوزبان ہے ایمان ا کا اقر ار کرے گر دل میں انکار رکھے وہ منافق ،

منافق نماز بھی پڑھ لیتا ہے،روز ہ بھی رکھتا ہے،صدقات بھی دیتا ہے، بظاہر یابند

373

سنت بھی ہوتا ہے، گراس کے باوجود منافق کامنافق ہی رہتا ہے۔

کیونکہ خدااورسول علیہ کی رضا کی بجائے مصلحت ہی اس کامقصود ہوتی ہے۔

کرو،راحت ورنج میں انہیں یکارتے جاؤ ،کی حال کوائن ہےاو جھل نہ جانواور کسی

☆.....☆

نعرۂ رسالت جو ہزے اہتمام ہے امت میں جاری وساری کیا گیا، پھر اے بڑےاہتمام ہےزندہ رکھا گیا (جیبا کہ گذشتہ قبط میں گزرا)اور ہر دور میں

بات چلی خی حضور نبی کریم علی کے ساتھ امتی کے تعلق کی بتو ظاہر ہے

اس کی علامت کمالات رسالت کا اقرار ہے۔جنہیں دیکھ کر کا فردائر ہی ایمان میں آتے تھے۔اوراس تعلق کومضبوط کرنا ہے تو حضور برنور عظیم کی بارگاہ میں فریاد

توحيداور محبوبان خداكے كمالات

ونت انہیں نے خبر نہ مجھو، لیذا

گونجنار ہا،لگاتے حاؤ،لگاتے جاؤ۔

وَهِيدُ الْوَرَمُ فُبُوبَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



ا تَوَجِيدُ اور مَحْبُوبَانِ خُذِا كَكِمَالات

منصب نبوت:

مخقر سرکهایمان کے پھلنے پھو لنے اور عقید ہُ تو حید کومضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لئے ضروری تھا کہ امت کا اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلوٰ ۃ والتسلیم کے

ساتھ دابطہ رہے اور بیرابطہ غائبانہ تم کا نہ ہو بلکہ اس عقیدے کے ساتھ ہوکہ نبی اپنی خداداد قو توں کے ساتھ امت کو ہر آن ملاحظہ فرما تا ہے،ان کی فریاد بلکہ ہربات سنتا ہے ، ہر آ ڑے وقت ان کے کام آتا ہے ،اُن کی حفاظت فرماتا ہے، اور بوقت

ضرورت اُن کی رہنمائی کا فریضہ بھی سرانجام دیتا ہے۔ پھرامت کا اپنے نبی پاک سرورلولاک علیقہ کے ساتھ پر الطبر تعلق کسی وقت سے مخصوص نہیں بلکہ جب تک نی نی ہے اور امت امت ہے، (بدرابطہ تعلق ) یونمی رہے گا۔اللہ کے حبیب ا کرم ﷺ کے بارے میں قر آن تکیم نے بیعقیدہ اس وضاحت ہے دیا کہ خلوص ك ساته آيات بينات كى حلاوت كرنے والے كے لئے شك وشير كى كوئى كنجاكش نہیں رہتی ۔مثلاً عظیم الثان رسول ہونے کے ناتے حضور پرنور علی ہے کے منصب

کی وضاحت یوں فر مائی گئی لُقُدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ إِذْبُعَثْ فِيهُمُ رُسُولًا مِّنَ الفسهم يتلوا عليهم التم ويزكيهم ويعلمهم الكتب وُالْحِكُمْةُ جِ وَإِنْ كَانُوْ امِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَل مُبِينِ 0

ترجمه: بیثک الله کابرااحیان ہوامسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جوان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں یاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے۔اوروہ ضروراس سے پہلے گمراہی میں تھے( کزالا میان)

خیال فرمایے مومنوں پراللہ کا احسان میہ ہے کہ انھیں اس رسول سے وابستہ کیا جوان پر تلاوت آیات فرما تا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و

وابسة كما جوان پر طلوت آيات فرماتا ہے ، ايش پاك ترتا ہے اورا بيل تراب و حكمت سكھا تاہے مگرينه لُوا ويُزكِّي اور يُعلِّم مضارع كے صفح بين، البذا جس طرح رسول حال وستقبل كالمجمى رسول ہے يونجى ان صيفوں كا تعلق بھى حال وستقبل

رسول حال ومستقبل کا بھی رسول ہے بوہمی ان صیعوں کا منٹس بی وونوں ہے ہے۔ کو یابیہ نبی اکرم علیقہ ۔

مومنوں پر آیات تلاوت کرتا ہے اور کرے گا اور انہیں پاک فرماتا ہے اور فرمائے گا نیز انہیں تا و و مکت کھاتا ہے اور کھائے گا

ير مضمون کومزيد وضاحت سے قرآن عکيم ميں يوں بيان فرمايا محمون کومزيد وضاحت سے قرآن عکيم ميں يوں بيان فرمايا هُ هُ وَ اَلّٰهِ بِهُ مُكِثُ فِي الْأُمِيْنُ رُسُولًا مِنْهُمْ يُمُلُوا عَلَيْهُمْ

الِيَسِهُ وَيُمْوَكِيهُمْ وَيَعَلَّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكُمُهُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلِ لِفِي صَلْلِ مِّبِيْنِ ٥ وَاحْرِيْنِ مِنْهُمُ لَمَّا يُلْحَقُوا بِهِمْ طُوهُو الْعَزَيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ (الجدس:

یل حقوا ہو ہو اعفریق الصحیق کا رابطہ اللہ ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان براس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک

کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کاعلم عطافر ماتے ہیں اور بیشک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔اور ان میں سے اور وں کو پاک کرتے اور علم عطافر ماتے ہیں جو ان

ں میں سے مصوبات ہے۔ الگلوں سے نہ ملے اور وہی عزت وحکمت والا ہے۔ ( کنزالا بمان) غور کیجئے کیا بی دوٹوک انداز ہے کہ حضور پرنور سیالیٹے نزول قرآن پاک کے دور میں موجود مسلمانوں کو بھی تلاوت و تزکیه اور تعلیم کتاب و حکمت سے نوازتے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں، انہیں بھی ای طرح ان نعمتوں سے

مالا مال کریں گے۔ قرآن یاک نے حضور باک عظی کو شہید بھی فرمایا ،طرز

ترجمہ: اوررسول تحصارے گواہ ہوجا کیں اس کی تغییر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ کے قلم حقیقت

رقم سے سکھنے،آپ فرماتے ہیں: - بر سر تم میں مدائم رگراہ کا رسمال وہ جانتے ہیں انی نبوت

ترجمہ تمھارار سول تم پر گوائی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نورے اپنے دین کے ہر مانے والے کے رتبہ کو کہ میرے دین میں اس کا کیا

ے درجہ ہے ادراس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون ساپر دہ ہے جس ہے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ بس مے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ پس وہ تمھارے ایمان کے درجول کو تمھارے افغاص اور نفاق کو بمجی خوب جانتے ہیں۔ خوب جانتے ہیں۔ خوب جانتے ہیں۔

موب جائے ہیں۔ یہ ہے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا فہم قرآن ۔ان کے نزدیک قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا حال بالنفصیل حضور پرنور سیسائٹ کے

سامنے ہے۔ حضور برنور علی کے گواہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کی بھی مومن کا ایمان کی بھی کا فرکا کفر اور کسی بھی منافق کا نفاق آپ کی چیم حق میں وہمہ بین ہے اوجھل نہ ہو، بلکہ کوئی مومن اگر روحانی مدارج طے کرتا ہوا کسی خاص مقام پررگ گیا

توحيداور محبوبان خداك كمالات تو حضور شبید اعظم علی کواس خاص مقام کا بھی علم ہے اور رکاوٹ کے سب کا بھی ، بلکہ جس انسان کے ول میں جب بھی اور جو وسوسہ بھی پیدا ہوگا، حضور برنو میالیه أے جانتے ہیں ،اور دیکھتے ہیں۔اور بیکمال علم اور وسعت نظر کیوں حاصل ہے،اس لئے کہآپ نبی ہیں اور میسب کچھٹو رنبوت ہے، ہی ملاحظہ

## فرماتے ہیں۔

مومنانهاورمنافقانهسوج: ا یک بیخرالمحد ثین بیں جوحضور پرنور علی کے اس کمال علم کولفظ شہید ك حوالے سے بيان فرمار ہے ہيں اور ان كے نزد يك اس كى بنياد 'نور نبوت' ہے اورایک ہمارے دور کے بعض منچلے مفسرین ہیں جو نبی کی نبوت کا اقرار کر بھی اس تمام وسعت علم ونظر کے منکر ہیں بلکہ نبی کے بارے میں اس قتم کے عقید کو شرک قرار دیتے ہیں ۔ آخر بیفرق کیوں؟ محض اس لئے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سره حضرت شاه عبدالرحيم اورحضرت شاه ولى الله محدث وبلوي عليهما الرضوان جیسے عاشقانِ رسول کی اولاد میں سے تھے اور عشق و مستی کی فضا میں پرورش پاکر انوارقر آن بلکهامرارقر آن ہے آرامتہ تھے محیوبان خدا کے کمالات کا اٹکار کرنے والےعموماً كى تارىك فضامين آكھ كھولتے بين اوراييے بى بينور ماحول مين

پرورش یاتے ہیں، کو یا اگر گھر کے ماحول میں انہیں عشق رسول ﷺ کی کوئی کرن نظر خبیں 7تی تو جس معلمی'ماحول میں تربیت حاصل کرتے ہیںوہ بھی بغض رسول عليظة كى بنا پراننا تاريك ہوتا ہے كەتو ھيداورشرك كافرق تك بھائى نيس دیتا۔ ایک گنده ادر پراگنده فضامیں شرک وتو حید اور کفروایمان با ہم گذیذ ہوجاتے میں اور بسااوقات اس سنڈاس سے بھری ہوئی تاریک فضا سے باہر نگلتے ہیں تو بھی

توحيدا درمجوبان خداكے كمالات 379 دل کی تاریکیاں اور روح کی ویرانیاں بدستور قائم رہتی ہیں۔ چنانچیہ نحوست کا 'مینار' ان کے چرے، ان کے سینے تظلمتوں کے غار

سخت دلآزار ان کی بونی

اوران كى صحبت از حدید بودار

ظُلُمْتُ بُعْضُهَا فُوْقُ بُعْضِ (الثور\_٣٠)

ترجمه: (اندهرے بین،ایک برایک)

کے پہنتیب وعظ فرماتے ہیں توان کے ایک ایک نقطے پردل ہے آواز آتی ہے 'اندھے کواند ھیرے میں بہت دور کی سوجھی'

خیر،چھوڑ یے ان بدنصیبوں کا ذکر جوایمان کے مدعی ہوکر بھی ایمان ہے

غالی اور تو حید کا شور مجا کر بھی تو حید ہے تھی دامن ہوتے ہیں ۔ مج فر مایا حضرت حسن رضاخان بریلوی علیه الرحمه نے

نجديا سخت بى گندى ب طبيعت تيرى كفركيا شرك كافضله بخباست تيري

عواه ونگهیان: آیال ایمان کی طرف، وه قرآن یاک سے سیدالحو بین حضور رحمة اللعالمين عصله كبارے ميں كيا سكھتے ہيں۔ آپ نے او پر طاحظہ فرمايا شهيدئ يحضرت شاه عبدالعزيز محدث د ملوي قدس سرؤ كااخذ كيا مواسر مابيه

محبت وعقيدت يعض دوسر عفسرين في اعليكم اسايك اوركلة بهي تكالا ب- وه فرمات بین کو بی مین اگر لفظ شهید کا صلعلی جو یعن شهید کے ساتھ علی آئے تو مراد ہوتی ہے خلاف مواہی دینے والا۔اس طرح علیم شہیدا کاتر جمہ بنرآ ہے تم مسلمانوں کےخلاف گواہی دینے والأ۔حالانکہ ظاہر ہے حضور پرنور ﷺ ا بی امت براز حد بلکہ خدا کے بعد سب سے زیادہ مہر بان ہیں۔قرآن پاک میں ہے بِالْمُومِنِينَ رُءُ وُفُ رَحِيمُ ٥ (الرّبة: ١٣٨)

ترجمه: مسلمانون يركمال مهربان بين

مالیقین جوآ قارحمهٔ للعالمین لینی سب جہانوں کے لیے رحمت بن کے

تشریف لایا ہے،وہ اپنی امت کے لئے تو یقیناً خدا کے بعد ہرمہریان سے زیادہ مہریان ہے۔لہذاعلیٰ خلاف گواہی ویے کے مفہوم میں نہیں ہوسکتا بلکہ اصل بات پیر ہے کہ شہید کے ممن میں د قیب ( محافظ ) کامنہوم بھی شامل ہے اور وقیب کا صلعلیٰ

ہی ہوتا ہے اب اس آیت کے الفاظ

ويكُوْنُ الرَّسُولُ عُلَيْكُمُ شَهِيدًا

کا ترجمہ وہی ہوگا جو اعلیضر ہے مجدد ملت فاضل ہر بلوی قدس سرہ نے

'اور ہوں ہیرسول تمھارے نگہبان وگواہ'

ہاں ہاں حضور پرنور ﷺ کی تکہبانی کا پیفیض ہے کہ چودہ صدیاں

گز رنے کے بعد بھی امت اسلام دشمنوں کی ہزار ہاساز شوں کے باوجودا پے مرکز ے وابستہ ہے اور اس کی غالب اکثریت کا ایمان محفوظ ہے۔ یہ جوفر مایا گیا تھا رِاتَبُعُوا السُّوادَ ٱلْأَعَظَمُ، فَإِنَّهُ مَنُ شُذَّ شُذَّ فِي النَّارِ ( ابن ماجه: المستدرك، باب لا يجمع الله حذ والامة على الطعوالة ابواجلد: اص ١١٥، مشكل ق

بإب الاعتصام بالكتاب دالسنة ص ٣٠)

تر جمہ: بدی جماعت کی پیروی کرو،اور بیشک جس نے سواداعظم کوچھوڑا،

وہ تنہا ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجُمَاعَةِ وُمُنَ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ

( زندی:المستدرک باب من شذ شذ فی النارجلد:ام ۱۱۱ برندی ابواب الفتن باب

فى لزوم الجماعة جلد ٢ع ١٩٥٠ مشكلوة باب الاعتصام بالكتاب والسنة ص٣٠)

ترجمہ:۔اللّٰد کا ہاتھ جماعت پر ہےاور جو جماعت سے جوا ہو گیا، وہ تنہا

ہی آگ میں ڈالا جائے گا۔

یقیناً حضور برنور میلینه کی برکت بی توہے که الله کادست قدرت و

رحت اس امت کومصائب وآلام ہے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاں ہاں بیامت اللہ کے

صبیب کریم علیهالصلوٰ ق<sup>والتسلی</sup>م کی ہے،اللہ کواس سے بہت پیار ہےاور وہی اس کا

محافظ حقیق ہے گرقر آن پاک کی روے یُٹُد اللّب ِ (لیتی اللّه کے ہاتھ ) کی ایک مخصوص تعبير بھی ہے۔ سورة الفتح میں ہے۔

رانٌ ٱلَّذِينُ يُبَايِعُونَ نَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ مَا يَدُ اللَّهِ فُوقَ

اُيُدِيهِمْ ج (الْحُ:١٠)

ترجمہ:۔ وہ جوتمحاری بیعت کرتے ہیں ، وہ تو اللہ ہی ہے

بعت كرتے ہيں،ان كے ہاتھوں پراللدكا ہاتھ ہے۔

تو جماعت پراللّٰد کا ہاتھ ہےتو ظاہر ہے جماعت پراللّٰد کا ہاتھ بھی ہےاور ۔

پیارے مصطفیٰ علیہ التحیة والنتاء کا ہاتھ بھی کے یا اللہ تبارک وتعالی سواد اعظم ( یعنی

امت کی سب سے بری جماعت ) کا محافظ ہے اور اس کا حبیب کریم علیہ الصلاق والسلام بھی۔اللہ کی علیہ الصلاق والسلام بھی۔اللہ کے حافظ ہونے کا تو کسی کو افکار نہیں گراس کی صورت کیا ہے، یکی ناکراس کے صبیب کریم علیہ الصلاق والتسلیم اس امت کے محافظ ہیں، ویکھنے اور خور علیف کے ہاتھ پر بعت ہور ہے ہیں۔ ویکھنے میں صحابہ کرام بعت ہونے والے اللہ کے ہاتھ پر بعت ہور ہے ہیں۔ ویکھنے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اللہ کے ہاتھ پر بعت ہور ہے والتسلیم کا ہاتھ ہے گر بھی تو وہ اللہ کا ہاتھ ہے گر بھی تو وہ ہونا وہ اللہ کے دست قدرت پر بیت ہو ہونا وہ اللہ کے دست قدرت پر بیت ہو ہونا وہ ہونا وہ ہونا وہ کی اللہ کے دست مبارک پر بیت ہو ہونا وہ ہونا وہ اللہ کے دست مبارک پر بیت ہو ہونا وہ ہے گھی ہونا وہ ہے گھی کے دست مبارک پر بیت ہو ہونا وہ ہے گھی ہونا وہا ہے گھی کے دست مبارک پر بیت ہو ہونا وہ ہے گھی ہونا وہا ہے گھی کے دست مبارک پر بیت ہو ہونا وہا ہے گھی ہونا وہا ہونا وہا ہونا وہا ہونا ہونا وہا ہونا وہ

وُمَا زُمُيْتُ إِذْ زُمُیْتُ وُلْکِنَّ اللَّهُ رُمِیْ ع (الانعال ۱۵۰) ترجیز اورا محبوب! وه خاک جوتم نے چینکی بتم نے نہ چینکی بتر سر استعمال کھی ہے ہیں ہے۔

تھی بلکہاللہ نے پیٹینگی تھی۔( کنزالایمان) سر یہ ساللہ میٹ

**حفاظت کی برکات:** حضور ﷺ نے مٹھی بھرخاک نہیں سپینکی جب حضور ﷺ نے سپینکی تو پھر *کس نے سپینک*ی ،اللہ تبارک وتعالیٰ نے۔

ان جیسے ارشادات کو سامنے رکھ کریہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ حضور پر نور عقاب کا دست مبارک واقعی اللہ تعالی کے دست وقد رت کا نمائندہ و مظهر ہے ۔ ایک ہی کا م بظاہر حضور میں کا کہ کہ ہے، بہاطن اللہ تعالیٰ کا سوحضور میں کی است کے بڑے گروہ پر بظاہر حضور پرنور میں کا کا دستِ رحمت ہے، بہاطن اللہ تعالیٰ کا بحضور عقابی بھی اس کے تکہبان ہیں گرمجاز آاور اللہ تعالیٰ بھی اس کا محافظ ہے گرحقیق طور علید کا دے، اس موں عرات ملے تو اے دیمة المعالمین علیقی کا صدقہ الله به نار ہوجائے۔ راحت ملے تو اے دیمة المعالمین علیقی کا صدقہ سمجے، دکھ آئ تو نی کریم علیقی کی بارگاہ کی میں فریاد کرے۔ جن میہ ہے کہ قرآن پاک کے سکھائے ہوئے بیعقیدے امت کے دگ وریشہ میں ساتے ہوئے ہیں اور چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود بیر پرائے نہیں ہوئے۔ وقت کے فرعونوں نے اپنی اپنی تو ت صرف کردی نی کریم علیہ الصلوق والتسلیم سے امت کا رابطہ تو زنے کیا بی بی کریم علیہ الصلوق والتسلیم سے امت کا رابطہ تو زنے کیائے عکر چند احتی لوگوں کے سواکی پران کا تیر نہ چلا مشیطان نے اپنے سارے کیلئے علی نول کو امت کے دل سے اس کے نی پاک علیف کا پیار نکا لئے پرلگادیا، میں گرکامیاب نہ ہوا۔ حضرت اقبال علیہ الرحمة کے بقول ابلیس لعین کی اپنے شاگر دوں کے لئے سب سے بری تلقین میں ہے کہ

وہ فاقد کش جوموت ہے ڈرتا نہیں ذرا روبی مجمد علی اس کے بدن سے نکال دو

مرحق میر بی کہ جس امت کی حفاظت حضور پرنور عظیفے فر مارہ ہیں اس کوکیا کھٹکا ہوسکتا ہے۔ کتنی مجیب حقیقت ہے کہ موئی علیہ السلام چندروز کیلئے طور پر جا نمیں اور اُن کی امت حضرت ہارون علیہ السلام کے موجود ہوتے ہوئے بھی اور اُن کی امت دخرے کو معجود بنالے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دکھڑوات دکھا کرآ سانوں پر چلے جا نمیں تو عیسائی امت دیکھتے ہی دیکھتے تو حید

> راتنى كوالله ما انحاف عُكُيكُمُ أَنُ تُشْوِكُو اَ بَعْدِى وَلَكِنَ انحاف عُكَيكُمُ أَنْ تَنَا فُسُو ا فِيهَا (بَعَادِ) تَابِابِائِزَ بِب اسلاء على الشروطد: اص 2 ما ملم كاب العمال باب ثبات وشنونا ومفاحيلة: عددها

ترجمہ: واللہ مجھے اس بات کا ڈرٹیل کہتم میرے بعد مشرک ہوجاؤ گے لیکن مجھے تھارے بارے میں بینخوف ضرور ہے کہ حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کردگے۔

و کھتے ، حضور پرنور عظیہ میں کو امت کے مشرک نہ ہونے کی گوائی وےرہے ہیں نہیں ، نہیں بیفر مان الصادق اور الاین کا ہے۔ لہذا ہی نہیں کہ امت شرکے نہیں کرے گی، بلکہ شرک نہیں کر سے گی۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تفرنہیں کرے گی یا نفاق سے بچی رہے گی خصوصیت سے شرک نہ کرنے کا ذکرای لئے فر مایا که نگاهِ نبوت میں کچھا لیےلوگ ضرور تھے جنھیں یوری امت کے معمولات کو شرک ہے تعبیر کرنا تھا،اللہ کے پیارے حبیب عظیمہ جن سے ماضی وستقبل کی بھی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، گویا نھیں کے پیش فطر فرمارہ ہیں کہ اس قتم کے لوگ جوامت کی عاشقانہ ومتانہ اداؤں کوشرک کہیں گے،خود ہی ایمان ادر توحید کے نور سے خالی ہوں گے ، ورنہ مجموعی طور پر است مسلمہ، ایمان واسلام پر قائم ہی ر ہے گی۔ بوری امت کومشرک کہنے والےلوگ بوری امت کے مقابلے میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں ،ان کا بدلنا اور ان کا گرٹا بھی دراصل ای لئے ہے کہ انھوں نے گتاخی و بےاد بی کاار تکاب کر کے حضور پاک علطی کے حفاظتی حصار ے باہر چھلانگ لگادی اور شیطان کی جال میں آگئے۔ ضرب المثل ہے رکہ کھو حُکُمُ الْکُلّ (اکثریت برکل) احکم بی عائد ہوتا ہے) ہاں یہی چندایک ہیں جنہیں کا فرکہہ لیں ،منافق کہہ لیں ،مشرک کہہ لیں یا مرتد کہہ لیں ، کیونکہ انھوں نے حضور برنور ﷺ کےادب سے منہ موڑ ااور ہمیشہ کے لئے مردود ہو گئے ۔ حق میہ ہے کہ شیطان اینے بندوں کوای راہ ہے تباہ و ہر باد کرتا ہے اس کی اپنی آپ بتی کا یمی نچوڑ ہے کہ ہزاروں لا کھوں سال بارگاہ خداوندی میں مجدہ ہائے نیاز لٹانے والا اگر الله کے خلیفے کو سجدہ نہ کرے تو پہلا کیا دھرا سب اکارت جاتا ہے اورمعلم الملكوت ( يعنی فرشتوں كااستاد ) ہونے كے باوجود وہ مردود ورجيم قرار ياتا ہے ۔ چنانج دہ اینے ہم مزاج لوگوں کو پہلے متکبر کرتا ہے پھر انھیں اللہ کے پاک بندوں کی ہمسری کا دعولی سکھا تا ہے چران کے تمام امتیازی اوصاف و کمالات کے اٹکار پرانہیں کمر بستہ کرتا ہے اور جب تک انہیں اپنی طرح راندہ ورگاہ نہ کرا لے ، چین

مختصر یہ کہ حضور برنور سیلیٹ اینی امت کے گواہ اورنگہبان ہیں \_حضور برنور علی کی تلہبانی کی بہ برکت ہے کہ امت کا سواد اعظم مراہی سے محفوظ ہے . اورسواد اعظم سے کٹ کر جولوگ ادھر اوھرٹا مک ٹوئیاں مارتے ہیں ،جس طرح

امت کے مجموعی طور برایمان برقائم رہنے کی بار بار مختلف الفاظ میں پیشگوئی کی گئی ہے، یونبی ان دوسروں کے گمراہ ہونے کی صراحت بھی ہوچکی ہے۔ چنانچہ ایک مجگہ يون فرمايا،

مُن فَارَقَ الْجَمَاعَةُ شِبْراً فَقَدْ خَلْعَ رِبْقَةُ الْإِسُلَامِ مِنْ عنقبه (ابوداؤد: منداحم جلد: ۵ص ۱۸ المتدرك جلدا: ص ۱۱۱ باب

من فارق الجماعة )

ترجمه: \_ جوجماعت سے ایک بالشت بھی ہٹا،اس نے اسلام کا یٹااینی گرون سے اتارویا۔

ایک اور حدیث پاک میں نہایت ہی دوٹوک انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہ تغییر ابن کثیر کی دوسری جلد میں ہے (اردوتر جمہ)

'' حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالیٰ عنه راوی ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ ہے جن ایا تمھارے بارے میں مجھے جن امور کا خدشہ ہے، ان میں سے ایک بیہے کہ ایبا آ دمی ہوگا جو

قرآن بہت پڑھے گاحتیٰ کہوہ قرآن کی رونق سے پوری طرح سيراب مو گا۔اس كا اوڑ هنا بچھونا بھى اسلام مو گا۔اللہ تعالیٰ اے کسی ایسے عیب یعنی زعم میں مبتلا کردے گا کہ قرآنی اڑات ے حروم ہوجائے گا۔ پھر وہ تخفی قر آن کو پس بیشت ڈال کرارد گرد کے (سلمان) لوگوں پر انہیں مشرک کہتے ہوئے توار کھینج لے گا۔ میں نے پو چھاان دونوں میں فی الواقع مشرک کون ہوگا، کہنے والا یا جے مشرک کہا گیا؟ حضور علیقت نے فرمایا دوس کے مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا۔'

ب<u>اغیوں کی نشاندہی:</u> امت کا یہ حزب اختلاف بہت پراتا نہیں، ابھی دوصدیاں پہلے جہاں سے اس کا سرچشہ پھوٹا تھا، اس علاقے کا نام نجد ہے۔ اس کی نشان دہی بھی حدیث مبارک میں متعدد مقامات پر کر دی گئی مثلاً جب حضور عظامة نے شام دیمن کے لئے برکت کی دوبار دعافر مائی

ٱللَّهُمُّ بَارِكُ لُنَا فِي شَامِنَا وَيُمْنِنَا

(اےاللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں ہمارے لئے برکت نازل فرما) تو بعض نے کہا ہمنور ہمارے نجد میں بھی(وُ فِی نُسْھِدِنُا) تو حضور علیہ نے تیسری بادنجد کے بارے میں فرمایا

هُنَاكُ الزّلازِلُ وَالْفِتنُ وَبِهَا يُطلُعُ قُرُنُ السَّيْطِنِ (عارى: كتاب بأبافن قر الني العَيْنِ أَلِي المُ

ترجمه: وبالزل الدونق بهامول محاوراي عشيطان

كاسينك يا كروه <u>نكلے گا</u>۔

جس علاتے میں زلزلوں اور فتنوں کے پیدا ہونے اور شیطانی گروہ کے سرا ٹھانے کی پیشگوئی گی گئ ہے، یمی نجدہے۔ای سرز مین میں محمد ابن عبدالو ہاب پیدا ہوا جس نے ان تمام لوگوں کو جو اُس کے پیرونہ ہوئے مشرک کہا۔ای ابن

عبدالو ماب کی نسبت ہے محبوبان خدا کے کمالات وتصرفات کے منکروں کو و ہالی اور اس کے علاقہ نجد کی وجہ سے نجدی کہا گیا۔ انہیں زلزلوں اور فتنوں کا اثر ہے کہ جہاں جهال بہنچ مزار تو مزار رہے، بعض عظیم وقدیم معجدیں بھی شہید کر دی گئیں اور میہ سب کچھتو حیدے نام پر ہوا۔جس' تو حید'ے مجدیں بھی سلامت ندر ہیں،اس کی حقیقت کو سمجھنا مشکل نہیں ۔ مزار بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں گرمسجدوں کے شعائر الله مونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، جب انہیں بھی نہ بخشا گیا، تو عام مسلمان کس کھاتے میں، پچ فر مایا اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری وابدی کتاب میں وُمَنُ يَعْظِمُ شَعْلِتُو اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تُقْوَى الْقُلُوبِ ٥ (١٤٠٣) ترجمه: اور جواللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو بہ دلوں کی یر بیز گاری سے ہے۔ (کنزالایمان) فی الواقع! بیم بحدوں، مزاروں اور مسلمانوں کوشہید کرنے والے لوگ قلبی تقلی ہے محروم تھے،ان کا تقلی زیادہ سے زیادہ شکل وصورت تک بی تھا۔جب بەرسول الله، نى الله اورخليفة الله كى تغظيم كوشرك تجھتے بين تو شعائر الله كى تغظيم كيول كرنے لگے ان سے اليي تو قع فضول، بلكه ان كي سينه زوري د كيھئے ،قرآن پاك جس تعظیم کوقلی تقویل کاثمره قرار دیتا ہے،ای کو پیشرک کہتے ہیں۔کماب وسنت ے ان کے فکر کا تصاو ہر کہیں و یکھا جا سکتا ہے۔انصاف سیجئے اس تتم کے لوگ اگر قرآن یا حدیث کانام لیتے ہیں تو محض مصلحت کے طور پر ہے، ورندان کے بزدیک

ید دونوں (قرآن دحدیث) شرک سکھاتے ہیں ۔ گذشتہ اوراق میں کئی ایسی آیات اور احادیث آپ نے ملاحظہ کرلی ہیں جن کامضمون وہانی نقط نظر سے مشرکانہ ہے۔ گرکیا کریں قرآن کے متن پران کا بس نہیں چلنا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمدلیا ہے۔ ہاں احادیث شریفہ بدلنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ج کے

دوران سناتھا کہ مکہ معظمہ میں باقاعدہ ایک ایسامحکمہ ہے جس کا کام ہی پرانی تفاسیر وغیرہ سے تمام الی احادیث اور عبارات کی جو دہائی عقائد کے خلاف ہول

چھانی کرناہے۔ یا کستان میں بھی سناہے ایسا ہیر پھیر شروع ہو چکا ہے۔ نى غاقل ئېيىن ہوسكتا:

بات چلی تھی حضور پرنور علیہ کے لطف وکرم سے جو پہم امت کے شامل حال ہے اور امت کے رابطے ہوأس كائے نى عظاف ہے ہے۔ بيان کیا جار ہاتھا کہ حضور برنور عظافہ امت کے گواہ اور ٹکہبان ہیں اور بیقر آنی عقیدہ امت کے ایمان کی جان ہے۔ صحابہ کرام سے تابعین نے ،اُن سے تبع تابعین اور ان سے بعد کے عوام وخواص نے سیکھا فتہاء ومحدثین اورصو فیہ ومجد دین سب نے

ایے علم وعرفان کی روشنی میں اس عقیدے کی صدافت واہمیت برزور دیا۔مثلاً میخ المجد دين امام رباني حفرت في مجدد الف ثاني رضى الله تعالى عنفر مات يس-

چوں نمی در رنگ شانِ امت است درمحافظت امت خود غفلت شايان منصب نبوت اونباشد

( كحتوبات امام رباني ، وفتر اول كمتوب ٩٩ ) ترجمه: \_ چونکه نبی این امت کی ها ظلت میں شبان کی طرح ہیں

تو پھر غفلت منصب نبوت کے مناسب نہیں۔

و كھيئے حضور علي كى حفاظت امت كے سلسلے ميں حضرت شيخ مجدد كا

عقیدہ کتنا دوٹوک ہے۔آپ گویا فرما رہے ہیں کہ گذریا اپنے رپوڑ سے غافل محوجائے تو اس کی حفاظت کیوئر ہوگی، یونمی بفرض محال اگر اللہ کا نبی علیہ اپنی امت سے غافل ہوجائے تو دہ بھی غیر محفوظ ہوجائے گی۔ایک بینقط منظر کہ امت سے غافل ہوجائے تھی۔ ایک لیے غافل ہونا ہمی منصب نبوت کے لائق نہیں، اور دو سرا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچے کاعلم مان لیس تو شرک بوجائے گا

بہیں تفاوت رہ از کجا ست تا یکجا
جب حضور علیات کی وقت بھی امت کے حال سے غافل نہیں بلکہ ہر
وقت اس کی حفاظت فرماتے ہیں ، تو ظاہر ہے امت جب بھی اور جس مصیبت میں
بھی اپنے نبی علیات کو کھارے گی ، نہیں داور س اور فریا در س پائے گ
خات کے داور س ، سب کے فریا در س
کہف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام
چونکہ بیر حفاظت امت منصب نبوت کا تقاضا ہے اس لئے
فریاد امتی جو کرے حال زار میں
فریاد امتی جو کرے حال زار میں

حضور پُرنور ﷺ ساری مخلوق کے ای طرح رسول ہیں ،جس طرح رب سب کارب ہے۔خوفر مات ہیں اُرْسِلْتُ رائی الْحُلْقِ کَالْفَةٌ

صر ریس چ (مسلم شریف: جلد: امن ۱۹۹ کتاب الساجد باب الصلاه بی فرب واحد برترندی جلد: امن ۱۸۸ کتاب السیر ،منگلز 5 باب نصائل سید الرسلین معلوب الندوسلام مطلب ماله C ترجمه: میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

بلكه قرآنى الفاظ رحمة للعالمين اور نذير اللعلمين مين بمبي بيرمفهوم شامل ے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے دائرہ بعثت میں انسانوں کے بعض قبائل نہیں بلکہ

سارے انسان بلکہ ساری مخلوق داخل ہے، یہاں تک کہ انبیائے کرام اور رسل

عظام علیھم السلام بھی شامل ہیں گویا آپ رسولوں کے رسول ہیں اور نبیوں کے نبی عليهم الصلوة والسلام \_ان سب كوحنور عصلة كرحمة اللعالمين بونے كالمم تها،

اس لئے سب وقت ضرورت حضور سیلیہ کو یکارتے رہے ، ہارگاہ خدا میں آپ کا وسله پیش کرتے رہے اورا پی اپنی امتوں کے سامنے آپ کی عظمت شان کے گیت گاتے رہے۔فلاہر ہے کہ قر آن تھیم میں سب کا تفصیلی ذکرتو کیا ،سب انبیاء کے

نام تک فروز میں ہوئے اور جن کے نام آئے ،ان کے بھی چند ضروری واقعات ہی بیان کے گئے تفصیل سوائح نہیں اور نہ ایسامکن ومقصود ومفید تھا۔ پھر قرآن پاک

اور حدیث شریف ہے بھی عقا کدومسائن اخذ کرنے میں سب برابر نہیں نیز ان کی تغیرات وتشریحات میں بھی سب برابز نہیں۔ پھر یہ بھی ممکن بلکہ واقع ہے کہ کس ز مانے میں تغییر وحدیث کی بعض کتابیں عام کمتی ہوں ،اور کسی بعد کے زیانے میں وہ نایاب ہو جائیں۔بیساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محابہ کرام

تا بعین،اورائمهٔ مجتمدین رضی الله تعالی عنهم کا کوئی ارشادل جائے تو وہ بھی ہمارے لئے جمت ہونا جا ہے اگر چداس سےاصل ماخذ کا ہمیں علم نہ ہو۔

الم م عظم كاعقيده: انبيائ كرام حضور برنور علي كواب ووريس پکارتے رہے اور آپ کا وسلہ چش کرتے رہے ،اس سلسلے میں حضرت سد نا امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عند کا لکھا ہوا'' قصیدہ العمان''ہمارے سامنے ہے۔، ولوگ جوبات بات میں صحاح ستہ کے حوالے کا مطالبہ کرتے ہیں، بیان کے ذوق کی چیز نہیں، بیان کے ذوق کی چیز نہیں، بیکن میں عرض کردوں دور تا بعین سے جے امام عظم' کہا جاتا رہا ہے، وہ ایس معمولی شخصیت بھی نہیں کہ ماوشا خواہ نخواہ اس کے انکار کی جرائت کر سکیں ۔ فیمر مقلدین میں مند چھٹ لوگوں کی کی نہیں گھران کے علاوہ ایسے بھی ہیں جنھوں نے ان بزرگوں کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور اسے بوی سعادت سمجھا ہے ۔ مثلاً تاریخ ابلی میرصا حب بیالکوئی فرماتے ہیں:

'' ہر چند کہ میں سخت گنا ہگار ہوں کیکن بیا بیان رکھتا <u> ہوں اور اینے صالح اساتذہ جناب مولانا ابوعبداللہ عبیداللہ</u> غلام حسن مرحوم سيالكوفي اور جناب حافظ عبدالمنان محدث وزير آبادی کی صحبت و تلقین سے مد بات یقین کے رہے تک پہنچ بکی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین رحم م اللہ ہے حسن عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے ۔اس کئے بعض اوقات خدا تعالیٰ اپنے فضل عمیم ہے کوئی فیض اس ذرہ ہے مقدار پر نازل کر دیتا ہے۔اس مقام پر اس کی صورت بول ب كه جب مين نے اس مئله كياء كتب متعلقه المارى سے نكاليس اورحضرت امام صاحب كے متعلق تحقیقات شروع كی تو مخلف کتب کی ورق گردانی ہے میرے دل یہ کچھ غبارآ گیا۔ جس کا اثر بیرونی طور پر بیہ ہوا کہ دن دوپہر کے وقت جب

سورج بوری طرح روش تھا ۔ یکا یک میرے سامنے گھی اندحيرا حيما كيا كوماظلمت بعضها فوق بعض كانظاره موكبا \_معأ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ بیدحفرت امام صاحب ہے بدظنی کا نتیجہ ہے ،اس ہےاستغفار کروپہ میں نے کلمات استغفار د ہرانے شروع کئے ۔وہ اندھیرے فورا کافور ہو گئے اوران کی بجائے ایبانور حیکا کہاس نے دو پہر کی روشنی کو ہات کردیا ۔اس وقت سے میری حفزت امام صاحب ہے حسن عقیدت اورزیادہ بڑھ گئی اور میں ان شخصوں ہے جن کوحضرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں کہا کرتا ہوں کہ میری اور تمھاری مثال اس آیت کی مثال ہے کہ حق تعالی محرین معارج قدسيه آنخضرت صلع سے خطاب كر كے فرماتا ہے ر''و افت مَا رُونُهُ عُلَىٰ مايُونى مِن نے جو پھھالم بيداري اور ہوشیاری میں دیکے لیاس میں مجھ سے جھڑا کرنا ہے سود ہے۔ هذا والله ولئ الهداية (١٥١٥)

ای کتاب میں لکھا ہے کہ حافظ ذہبی نے امام ابو حنیفہ کوامام اعظم کہا ہے اور امام بحلی بن معین رحمته الله علیہ نے فر مایا امام ابو حنیفہ میں کوئی عیب نہیں اور آپ کسی برائی ہے مجم نہیں سے (۱۳۵۰) نوك: صلح كصابدعت ب بورا عليه كصاحات

حصرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ورفعت غیر مقلد تحق علامہ عجد ابرا ہیم میرصا حب کی تحریرے آئینے میں د کیھنے کے بعد آئے اب آ ب کے چند

مر ہورے ہیں جب ہوری ہے ہیں۔ اشعار کا مطالعہ کریں \_آپ حضور سیانی کی بارگاہ بیکس پناہ میں عرض کرتے ہیں ساتھ ہیں راقم الحروف کا منظوم تر جمہ بھی دکھیے لیجئے

بک السخیلین کو کسا فی مساوت نساوه ایک السخیلین کو کساوت کساوی الله نے حفرت کے صدقے سے دعا جب کی بجی حق آپ بی کے نور سے وہ آتش سوزاں) وکر کا ایس و اس کی آپ و کی لوٹ کو کا کی ایس و کی کا ایس و کی کا ایس کی کا ایس کے طوفاں) اوک کا کا کہ کا کہ

قیامت میں بھی حضرت ہی کا تھامیں گے سر داماں) انبیاء کرام علیم السلام کے توسل اور نداو غیرہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ انبیاء کرام علیم السلام کے توسل اور نداو غیرہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ

المبایاء سرام یہ ہم السلام کے و س اور مداویرہ ہو در رہ ہے ہے ، سر پ محابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم کے فریاد واستمد اد کے واقعات ہیں ، ای طرح

جنگلی جانوروں کا بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلاہ والسلام میں دادیا تا مذکور ہے۔ مگر میرسب

بچیمنی چزیں ہیں۔ بہال مقصود مرف میقا کہ جوجو بھی حضور پرنور علیہ کے واللہ کا رسول اور رحمۃ للعالمین جانتا ہے، محلوق میں آپ کو آخری امید گاہ بجھتے ہوئے فریاد کرتا ہے، دادیا تا ہے۔ اورغور کریں تو ظاہر ہے انبیائے کرام علیہم الصلوٰ ہ والسلام

ا پی اپی امتوں کو حضور سیکی کے دیگر فضائل و کمالات آپ کی رحمتِ عامداور دادری و فریاد رکتی کا دری و فریاد کر است تھے۔ چنا نچہ انتہائے شوق میں اُن کی مجلوں میں نعرہ رسالت ای طرح لگا تھا جیسے آج متعادف ہے۔ چنا نچہ انجیل برنایاس (انگریزی) میں ہے۔ جناب عیلی علیه السلام کے ایک وعظ سے متاثر ہوکر لوگ رکا دائھے۔

O God! send us thy messenger.O

Mohammad,come quickly for the salvation
of the world (Chapter 97)

ر جمه:۔اے خدا اپنے رسول کو ہماری طرف بھیجے۔ یارسول اللہ! دنیا کی

نجات کے لئے جلدی تشریف لائے۔ نجات کے لئے جلدی تشریف لائے۔

☆.....☆.....☆

تَوَخِيدُ اور مَفْ بُوَبانِ ذَذَا كَ كُمَّ الْآتَ



تُوجِيدُ اور مَحُبُوَبِانِ خُذَا كِكُمَالُاتَ

تو حیداد محجوبان خدائے کمالات کے خیاد محجوبان خدائے کہ است کے جا کیں جن کی شہرت کو ہا تو است کے درج تک کی شہرت کو ہا تو است کے درج تک کی شہرت کو ہا تو است کے درج تک کی گئے تھی ہے اور جو سب محجوبان خدائے تو سل کے گرد گھو مے ہیں گر محق بھی ہی اسلام اوراولیا ءِ عظام علیم الرضوان ہدو محق بھی پیدا ہو بھی ہیں ارضوان ہدو مائے کے والے والے والے اس کا نظام کے اور تبھالی کو پیارا جائے ۔ اس نا نظام کے اور تبھالی کو کیارا جائے ۔ اس نا نظام کی کچھوضا حت ضروری ہے۔ اس سلے میں گزارش ہے کہ اللہ کو جب بھی کیا داجا تا ہے اور اس ہے جب کہ اللہ کو جب بھی کیا داجا تا ہے اور اس ہے جب محبی میں مدو طلب کی جاتی ہے اس مستعان حقیقی یا کار ساز حقیقی مان کر طلب کی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت میں الداد کرنے والا وہ بی ہے اور حقیقت میں ان کی حالے کی حاکمتی کے حقیقت میں الداد کرنے والا وہ بی ہے اور حقیقت میں اُس کے حدالم کی حاکمتی

یعن حقیقت میں امداد کرنے والا وہی ہاورحقیقت میں اس مدوطلب کی جاسکتی ہے۔ نیز کارسازیا کام بنانے والابھی حقیقت میں وہی ہے، اُس کےسواکوئی مستعان حقیق ہےندکارساز حقیق ۔وہ اگر کسی کا کام نہ بنانا جا ہے تو کوئی بنانہیں سکتا اور وہ اگر کام ينانا چا ہے تو كوئى روك نيين سكا ـ كا حَول وَلا قُوةَ إلا بالله كامجى يمي منهوم بــ کسی اور کے پاس جواختیارات ہیں یا قو تیں ہیں سب ای کی بخشی ہو کی ہیں ۔اس کی بخشی ہوئی بیقو تیں اُس کی اٹی قو توں کے مقالبے میں نہایت محدود ،نہایت عارض اور نہایت کنرور ہیں اگر چہدوسرے بندول کے مقالبے میں غیرمحدود دکھائی دیتی ہوں۔ بعض طاقتیں اور بعض کما لات اس نے اپنے وشمنوں، منکروں اور باغیوں کو بھی عطا فرمائے ہیں مثلاً کئی کفار بڑے بڑے با دشاہ، بڑے بوے سائنسدان، بڑے بڑے فلٹی اور بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں،اللہ اپنے وشمنوں کو بھی دنیا میں ضرور چھوٹے بڑے کمالات ہے نواز تا ہے۔ خان نبر۲۰) کیونکہ یہاں اس کی

شان رحمانی ' کاظہور ہے۔ ہاں اپنے بندوں کو بالخصوص وہ بندے جواس کے دشمنوں اور

مکروں کو سجھانے یا نیخ دکھانے کیلئے میدان میں اتر آتے ہیں، آٹھیں زیادہ اور بہت
نمایاں کمالات سے آراسترفرہا تا ہے۔ ان پاک بندوں کے بیکمالات دیکیرکرانمان کو یہ
فیصلہ کرتا بالکل آسان ہوجا تا ہے کہ واقعی بیتو تنبی عام دائرہ انمانیت سے باہر ہیں،
قوتوں والے بندے تخصوص ہیں اور جس ذات پاک نے ان تخصوص بندوں کو پیخصوص
طاقتیں عطافرہائی ہیں، وہ یقینا قادر مطلق ہے۔ یہ بات پوری طرح کھل جاتی ہے کہ
جب اللہ کے پاک وخصوص بندوں کی طاقتوں کا بیرعال ہے تو جس ما لک ومولانے
انہیں نوازاہے اس کی اپنی فقدرت وقوت کی وسعتوں کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔ اللہ ک
مکرین کا سارا جاہ وجلال ان اللہ والوں کی قوتوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا تو
اللہ تعالی کے مقالے ہیں ان کا دعو کی خدائی پیشا ظلاا در بوگس ہے۔

یاللہ کے بندے اپنی عظیم اور بے مثال طاقتوں کے باو جو مجمی بید عولی نہیں كرتے كه به طاقتيں ان كى اپنى بيں بلكه ان كے ذبن ميں بھى اور ان كے مانے والول کے ذہن میں بھی بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ بیاللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اور ان سے اللہ کی شان قدرت بی کاظهور ہوتا ہے۔ بیمرد بے زندہ کریں ، برص کے مریضوں یا مادرزاد اندھوں کوتندرست کریں یا گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کے نام بتا کیں بیسب پچھ باذن الله بي يعني بيرطا قتيل الله كاذن أفضل اوركرم سي جين، چونكه بي قوتيل عام انسانی بس سے با ہر ہوتی ہیں لہذا مخالفین بھی اتنا ضرور سجھ جاتے ہیں کہ یہ ما درائی طاقیتس ای ذات باک کی بخشی ہوئی ہیں جس کو یہ یاک اورطاقتو رلوگ خدامانے ہیں۔ اگر خدانخواستہ بعض کم ظرف اور کم نظر لوگ ایک مدت کے بعد ان پاک بندوں کو اپنی مرضی اور جہالت سے خدا کا شریک تلم الیس توان کا اپنا قصور ہے، ور نداللہ والوں نے، ان کے سیچے مانے والوں نے بلکدان کے دشمنوں نے بھی جنہوں نے ان کی قبر مانی

قوتوں کا جلوہ اپنی آ کھے ہے دیکھا ہوتا ہے، ان طاقتوں کو ہمیشہ دل ہی دل میں انکے دینے والے سچے خدا کی طرف ہی منسؤب کیا ہے۔ المحد لله حضور نبی خاتم میں آتا ہے کہ نے محبوبان خدا کے بڑے بڑے بڑے کما لات کی بنا پر مجمی آئیس خدا نہیں کہا کیو نکمہ

حضور برنور علی اس کے عافظ ہیں اور بتا گئے ہیں کداس میں شرک نہیں ہوگا۔ پھران طاقتوں کے ظہور سے زیادہ تر دوہی مقصود ہوتے ہیں ایک اللہ واحد و لاشريك كى عظمت تو حيد كا تعارف اور دوسرا ان مخصوص بندول كے بارے ميں پختہ تصور کہ بیرخدائے واحد ولاشریک کے مخصوص،متاز اور عظیم ومتبول بندے ہیں۔ بیا پی ا بنی شان کے لائق اللہ کے تا ئب، نمائندے اور اس کی رحمت کے دروازے ہیں۔ ا حکام شرعیه میں ان کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے اور ان کی نافر ہانی بھی در اصل الله بي كى نافرمانى ہے۔ يكى سےخوش ہوجائيں تو خدااس سے راضى ہوجا تا ہے اور اگر بية اراض ہوں تو اللہ کاغضب نازل ہوجاتا ہے۔ان کواللہ کا بندہ ماننا دراصل اللہ کووا حدو لاشريك ما ننانى ب\_اوران كى ما نناوراصل الله بى كى ما نناب ما تكفي والا ان ب ما تكمّا ہے تو انہیں اللہ کا شریک مجھ کرنہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا درواز ہ جان کر مانگ ہے۔ان ہے ما تکنے والا اس تصور ہے جب ما تکتا ہے تو وہ اللہ کے قادر مطلق ، کا رساز مطلق ، وہاب مطلق اورمستعان مطلق ہونے پرایمان رکھتے ہوئے اللہ بی سے ما مگ رہا ہوتا ہے اور ان یاک بندوں سے مانگنا تھن وسلے کے طور پر ہوتا ہے معاذ اللہ سے مقالبے کے طور پزئیں اوراللہ ہے بے نیاز ہوکرنہیں ۔جیسا کہاو پرمقصداول میں ذکر ہواان کے دروازے پرآتا ،ان ہے سوال اُرینا بلکہ ان ہے راہ ورسم رکھنا عرفان خداوندی کا سبب ہاور بارگاہ خداوندی میں نہا 🔗 مجیکے لیل ہے۔ان کا جوادب واحتر ام کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا شریک تبجھ کرنبہ بھاس کا بندہ تبجھ کر کیا جاتا ہے۔ مگر افسوں جس طرح ان

کے ادب واحتر ام کو جاہلوں نے شرک سمجھ لیا یو نبی ان سے بھک ما تکنے والوں کو بھی مشرک قرار دیا۔ دیکھا مجھ کا چھیر! کسی امیر ہے، کسی راہرو ہے، کسی دروازے پر بھیک

ما تکنے والے کوکو کی مشرک نہیں کہتا جو نہی کوئی کسی اللہ کے کسی محبوب سے ما تکنے لگا، حجیث شرک کا فتو کی داغ دیا۔حالا نکہ کوئی امیر ، کوئی وزیر ، کوئی سر مابیددار نہ اللہ کے نمائند ہے کی حیثیت سے منظر عام برآتا ہے اور نہ اس کی طاقتیں ، دولتیں ،سخا وتیں اللہ والول کی طاقت، دولت وسخاوت کی طرح ہوتی ہیں۔ پھربھی ان سے مانگنے برکوئی بابندی نہ ہواور اس کے برعکس اللہ والوں ہے ما نگنے والے کوا بمان ہی ہے خارج کر دیا جائے تو یہ بیر

الله والوں ہی ہے ہوااوراس لئے کہ وہ اللہ والے ہیں ،افسوس ان تو حبیہ کے بچاریوں کو یہ بات بھی یا د نہ رہی کہ اللہ والوں ہے اللہ کیلئے محبت کرنا تو افضل الاعمال ہے۔

رِانٌ أَحَتُ الْاَعْمُ مَالِ إِلَى اللَّهُ تِعَا لِي الْحُبُّ فِي اللَّهِ و البغض في الله (ايوداؤد)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے پیندید عمل اللہ کیلئے

محبت اور الله كيلئے بغض ہے۔

ا یک اور حدیث یاک میں اللہ کیلئے حبت وغیرہ کرنے کو پھیل ایمان کا سبب قراردیا گیا۔ جنانچہارشادہوتا ہے۔

مَنْ احَبَّ لِلَّهِ وَٱبْغَضَ لِلَّهِ وَٱعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدِ الستك مل الايمان (ابوداؤدبرندى:منداحم جلده؛ ص ٢٥٠٠، ترف ابوار القيامية باب ماجاء في صفة اواني الحوض جلد لاص ٢٥٨ مشكلوة كتاب الإيمان ص١٣٠) ترجمہ: جواللہ ہی کیلئے کسی ہے مجت کرے اور اللہ ہی کیلئے کسی ہے بغض رکھے اور اللہ ہی کیلئے کسی کو پچھود ہے اور اللہ ہی كيليخ ندد يواس في ايناايمان كمل كرليا . ·

يركى ساللد كيلي محبت ركهنا آخركيا ب،اللدوالول مع محبت ركهنا أنبيل الله والامان کر ۔ کتنی عظمت والی بات تھی کہ اسے ایمان کے کھمل ہونے کا سبب فر ماما گہا گر یارلوگوں نے اپنے بغض وتعصب ہے اس کے آ گے بھی بندیا ندھے شروع کرد ئے اور وہ ایک گروہ کواللہ والوں کی محبت سے محروم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

> كاش اوليا الله كے دخمن اس وعيد كوسا منے ركھتے مَنْ عَا دٰى لِنْ وَلِيّاً فَقَدْ اذْنَتُهُ بِا لَحُرْبِ

( بخاري كتاب الرقاباب اتواضع جلدوص ٩٦٣)

ترجمہ: جس نے میرے کی ولی ہے دشمنی رکھی، میں نے

اس کےخلاف اعلان جنگ کیا۔

خیران کی بات تو چھوڑ وجن کےخلاف اللہ اعلان جنگ کر چکااور جن کا ایمان سلب ہو چکا۔اینے دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں غور فرما کمیں جب صحابہ کرام رضى اللعنهم حضور برنورشافع بوم النثور سيلين كي خدمت مين مخلف حاجات كيليح حاضر ہوتے تھے تو کس نیت اور کس تصورے آتے تھے ، کیا ریجھ کرآتے تھے کہ رسول اللَّمالِيَّة ے ما تکنا ، اللہ بی ہے ما تکنا اور رسول اللہ ﷺ کا عطافر مانا اللہ بی کا عطافر مانا ہے یا

كچهاورتصور بوتا تما ـ كياوه معاذ الله حضور برنور عليه كوكار سازحقیقي يا مستعان حقیق سيحصة تع ياالله كى بارگاه كاوسليد بجريه بحي سوچين كدوه حضورا كرم وارقم علي كى بارگاه

میں مخصوص حاجتیں ہی چیش کرتے تھے مادین ودنیا بلکہ جنت تک کی ہرقتم کی حاجتیں ۔

پر کماحضورانور علیہ نے کسی موقع بربھی کسی صحافی ہے بہ فرمایا کہ میرے باس کیا لینے آئے ہو،اللہ ہے کیوں نہیں مانگتے ۔ کہا مہ حقیقت نہیں کہاللہ کے حبیب کریم تاللہ نے

ہر ما تکنےوالے کی حوصلہ افزائی فر مائی اور کسی ایک کوبھی 'لا' ( یعنی یہ چیز میرے یاس موجود نہیں)نہیں فرمایا۔

> نرفت ُلا بربان مارکش برگز ممر درافحد انلاالهالاالله

یعن کلمه شهادت کے سوانبھی بھی حضورا کرم علیہ کی زبان مبارک پرلفظ ُلا' نہیں آیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرۂ فرماتے ہیں۔

مانگیں گے، مانگے جا کیں گے،منہ مانگی یا کیں گے

سرکار میں نہلاہے نہ حاجت 'اگر' کی ہے

یعنی نه دینے کی دوصور تیں ہوتی ہیں ، دینے والا کہد سے کہ فلال چیز میرے ما سنہیں یا کوئی شرط عائد کردے کہ فلاں کام کرو محے تو فلاں چیز دوں گا۔حضور پرنورنی

الانبياء تن اخياء علي كي إس سب مجوجمي باور صفور عليه فرماني كيلي شرط بهي نہیں لگاتے۔

حق بدہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک سرورلولاک علیقے کو رحمۃ للعلمین ، فرما دیا اور ای فرمان کا تقاضایہ ہے کہ زمین وآسان والے ۔ انبیاء ومرسلین تک،حورو

ملک تک،انسان وحیوان تک سب مانگیں،سب یا کیں۔ میں نے بارگاہ رسالت مآپ علیہ میں حاضر ہوکر عرض کیا تھا۔

تیرے درہے بھی جو پھرنا تھاکسی کوخالی يهر تخفي رحمت عالم نه بنايا هوتا! حق یہ ہے کہ جس جس کا بھی ایمان ہے حضور پرنور علیق کے رحمۃ للعکسین ہونے پر، وہ اللہ کوراضی کرنے کیلئے بھی اللہ کے مجوب اکرم علیقے ہے ما تکما ہے اور یہ

تكىختاج بيں-امام يوميرى قدس مرة فرماتے ہيں-وَكُنْكُهُ مُ مِنْ دُسُولِ اللّٰهِ مُلْتَعِسْ غَوْفاً مِّنَ الْبَحْوِ أَوْ دَسَفًا مِّنَ اللّهَمِ

ترجمه: اورسب انبيا عليهم السلام حضور رسول اكرم عليه

(تصيده بردو شريف)

ے التماس كرتے بيں كدائے دريا سے ايك چلوعنا بت كيجے يا

اپ مینہ سے ایک گھونٹ پانی۔ اس انٹیسی ایکنکی درصی تیس مو

اب اللہ ہے مانگنے کی دوصورتیں ہوئیں ، ایک بغیر وسلے کے مانگنا اور ایک محبوب کبریاعلیہ التی و الثناء کے وسلے ہے مانگنا،خود ہی فیصلہ فرمالیں ایمان کیا کہتا ہے، لفظ رثمة للعالمین کا کیا تقاضا ہے، بلکہ مجیلی قسطوں میں آپ پڑھ ہے جگے ہیں کہ منصب

نفظ رئمیۃ للغان کی المیا کھا صالع بہ بلد بہی صفوں کی آپ پر تھ بھے ہیں کہ مصلید نبوت خود خالق ومخلوق کے درمیان وسلہ ہی تو ہے۔ تو ہے کی تبولیت کا مرحلہ کتا تکھن ، کتا نازک اور کتنا اہم ہے، اس کیلئے بھی رب

تو ہیں جو کیت کا مرحلہ کتنا گئی، کتاباز ک اور کتنا اہم ہے، اس میسے کی رب تعالی نے حضور عظیقہ کے دروازے پر بلایا۔

وَلَوْا اَنَّهُمُ إِذْ ظُلَمُوْ ا اَنْفُسَهُمْ جَاءُ و كَ فَا سُتَغْفَرُو اللَّهَ تَوَا بَا اللَّهَ تَوَا بَا

رَّحِيْماً (الناء.....١٢)

ترجمه: اوراگر جب وه اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب تہجارے یاس حاضر ہوں ، چعراللہ ہے معانی جا ہیں اور رسول

مہمارے پاس حاصر ہوں، چھراللہ ہے معانی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والا

مهربان پائنیں۔

کیا کافی نہیں تھا کہ اللہ اپنا دروازہ دکھا تا اور پھراپنے دروازے پر بلاتا آخر حضور برنور علیہ کے کے دروازے برکیوں بلایا اس لئے کہ اللہ کا دروازہ یہی ہے۔

> ے بخدا خدا کا کی ہے در، نہیں اورکوئی مفرمقر جوہاں ہوجیئی آکے ہوجی بہاں نہیں قوہ ہاں نہیں

ہاں ہاں جس محبوب کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، جس سے بیعت اللہ سے بیعت، جس کی رضاء اللہ کی رضا اور جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہواس کا درواز ہ اللہ کا درواز ہ

۔ اوراس سے ما نگنااللہ سے ما نگنا کیوں نہ قرار پائے۔

مختصر میر کہ بوں کہاجائے کہ ما اللی رحم فرمامصطفے کے واسطے

اور يول كهاجائ

بإرسول الله كرم يجيئ خداك واسط

وراصل و سلے ہی کی دونو ںصورتیں ہیں اور دونو ں کا ایک بن حاصل ہے۔یاد رہے یہاں خدا کے واسطے' سے مراد فی سمبیل اللئہ حضور پر نور سیکھیٹھ کی شان وعظمت تو وراء الورا ہے اور اللہ جل شایۂ کے سوالو کی اسے جان ٹہیں سکتا ۔ آ ہے تو ہر حال میں اللہ کے مظہر کا ال میں ، آپ کے غلاموں میں بھی ایسے لوگ میں جن سے ما تکنا خدا ہی ہے ما تگئے کیلے وسیلہ ہاورخودحضور علی نے ان سے ما تکنے کا حکم دیا ہے۔مثل افر مایا آعِينُو نِيُ يَاعِبَادَ اللَّهِ

ترجمه: میری مدد کرواے اللہ کے بندو!

فرمائے حضور برنور ﷺ نے زیادہ کون جانتا ہے کہ مستعان حقیقی یا كارساز حقیقی الله كے سواكوئی تبیں چرحضور برنور عظیف كا فرمانا كه یا عباد الله كهو-آخر كيوں؟ صرف اس لئے كەلللە كے مقرب بندوں سے ما تكنا الله بى سے ما تكنا ہے۔ بلكه یہاں حضور ﷺ اس بات کی تربیت فرماتے ہیں۔

اب كم فخص كے ذہن ميں يمي سوال آئے كه حضور عظیم نے اس موقع پر يه كيون نبين فرمايا كداس طرح كهو

اللُّهُمُّ اَعِنِي

ترجمه: تعنی اےاللہ میری مدوفر ما

مثلا ایک صدیب یاک می بیدعا سکمانی می ٱللُّهُمُّ اَعِيِّي عَلَىٰ ذِكُرِكَ وَ شُكْرٍ كَ وَ حُسُن عِبَادَتِكَ

(ابوداؤ كآب العلوة إب في الاستغفار جلد: اص ٢٠٠ ، المستدرك باب الدعا وفي ويركل صلوة وجلد: ٢٥٣ م ٢٥٣)

ترجمه: اے میرے اللہ میری د دفر مااپنے ذکر پراورا بیے شکر پر اورا بی اچھی عبادت یر ( مینی میری پدوفر ما که تیراذ کر کرون اور تیراشکر کرون اورا چھے انداز میں تیری عبادت

شایدای لئے کدامت مجھ جائے دونوں صورتوں میں اللہ ہی مقصور ہے۔ اللَّهُمُّ اَعِنَى مِن بِعِي وَى مستعانِ حقيق إوريَاعِبَا وَاللَّهِ مِن بَعِي وَ بِي - جهال جس صورت کی تلقین کی گئی ، وہی اپنائی جائے اور حضور برنور سین نے بے جس موقع برجس اندازکوآپ نے پیندفر مایا، وہاں وہی افغنل ہے۔

اگراللہ کو کا رساز حقیقی نہ سمجھا جائے یا اس کے ساتھ یا اس کے سواکس اور کو( کارسازِحقیق)سمجھاجائے تو یقینا شرک ہے، بالیقین اس کے سواکو کی مستعان حقیق اور کا رساز حقیقی نہیں مگر اس کے نفل سے دوسروں کو بھی مستعان ( جس سے مدد لی جائے ) اور کا رساز کہا جا سکتا ہے اگر چہمستعان حقیقی اور کا رساز حقیقی اللہ کے سوا کو ئی نہیں ۔ جیسےاو پر کی حدیث میںعیا واللہ مستعان ہیں گرحقیقی نہیں ۔اس طرح عالم حقیق شہنشا وحقیقی صرف ای کی ذات ہے اگر چہ عالم اور شہنشاہ کا اطلاق دوسروں پر ہی ہوتا

ہے۔اقبال فرماتے ہیں۔

ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ غالب دکارآ فریں،کارکشا، کارساز

بندۂ مومن کا ہاتھ غالب و کا رآ فریں ، کا رکشا اور کا رساز ، کیوں ہے اس لئے

کے کداللہ کے ہاتھ کا مظہر ہے جیسا کہ بخاری شریف اور دوسری کتب احادیث میں بندہ مقرب کے سلسلے میں

## ﴿ وَيُدُهُ الَّتِيْ يُبْطِشُ بِهِا ﴾

ترجمہ: 'اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے

بیان فر ما یا گیا جب بندهٔ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے یعنی اس کا مظہر ہے تو پھر بندة مومن سے مدد مانگنا كيوں نه جائز جوگا۔ مانگنے والامومن سے نہيں ، الله كرست قدرت سے بلکہ اللہ ہی ہے تو مدد ما تگ رہا ہے۔ ہاں مشرکوں اور کا فروں سے بید زمیس ما نگی جاسکتی کیونکہ ان کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں اور اگریے یاُن کو اللہ تی نے طاقت بخشی ديث پاک

إنَّالًا نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ

ترجمہ: ہم کی مشرک ہے مدنہیں مانگلتے۔ اعلیمخریت فاضل ہریلوی قدس سرفائ کے تحت فرماتے ہیں۔

لیمضر ت فاصل پر بلوی قدس سر دان کے تحت فرماتے ہیں۔ معتصر ت فاصل پر بلوی قدس سر دانہ

اگرمسلمان ہے بھی استعانت نا جائز ہوتی تو مشرک کی تخصیص کیوں فرمائی در الدمنیرے نار قریق عظر مضربات میں برائر اندر انڈ زیور مثقہ مام

جاتی ولبنداامیر الموننین عمر فاروق اعظم رضی الله عندا پے ایک نصرانی غلام و ثیق نامی سے کردنیا وی طور کا امانت دار تھا،ار شاد فرماتے!

> أَسْلِمُ أَسْتَعُنُ بِكَ عَلَى أَمَا نَهِ الْمُسْلِمِيْنَ ترجمه: مسلمان ہوجا كه مِن مسلمانوں كى امانت پر تجھ سے استعانت كرسكوں۔وہ نہ مانتا تو فرماتے ہم كافر سے استعانت

نہ کریں گئے۔ اس کی وجہ بین نظر آتی ہے کہ مسلمان خدااور اس کی عنایات کا اقرار کرتا

ے اور خود کو ان کامختا جے تیا ہے۔ لہذا اس سے مدد یا نگنا اس کوقوت و کمال سے آراستہ کرنے والے اللہ ہے مدد ما نگنا ہے۔

اہل ایمان وعرفان سے حاجات اور خیرطلب کرنے کی زغیب

حضور پرنور سیلین نے متعدد مقامات پردی ہے۔اعلیٰ متر تفاضل بریلوی قدس رہ نے سترہ حدیثیں اس مضمون کی اپنی تماب ستطاب الامن والعلیٰ میں درج کی ہیں۔ صرف ایک روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں۔

> ﴿ اُطُ لَٰہُوا الْفَصْلَ عِنْدَ الْوُحَمَآءِ مِنْ اُمْتِی تَعِیْشُوا فِی اَکْنَا فِهِم فَاِنَّ فِیُهِمُ وَحُمَتِی﴾ (این جان فی المنعاء طواس ۲۸۱، کزامنا ، پاپ فی اواب طلب افایہ طدیمی ۱۹۵ قر۲۸۰۱ المسعد رک باب

سراهما ، باب ن اوب تعلیه الله به بعد ۱۰ ما ۱۳۵۰ و ۱۸ مروف من القدیر جلدا: م ۵۴۳۰ واللفظ له فیض القدیر جلدا: م

رقم ۱۱۱۵ مجمح الزوا كدجلد: 8م ۱۹۸ باب ما يفعل طالب الحاجة ) : . . . . . .

ترجمہ: میرے رحمد ل امتیع ل نے فضل مانگوء اُن کے دامن میں آرام ہے رہو کے کیونکہ ان میں میر کی رحمت ہے۔

تیجہ یہ لکلا کہ حضور پر نور سیکی میں رحمتِ خدا وندی جلوہ کر ہے لبذا حضور سیکی ہے ما نکنا اللہ ہی ہے ما نکنا ہے اور دحیم و کریم مسلمانوں میں حضور

حضور ﷺ کے ما نکنا اللہ ہی ہے ما نگنا ہے اور دحیم و کریم مسلمانوں میں حضور رپنور ﷺ کی رحمت جلوہ فرما ہے، لہذاان ہے ما نکنا حضور ﷺ ہی ہے ما نگنا ہے۔



تَوَيِّدُ اور مُخْبُوَ بَانِ خُذَا كَحُكُمَ الْآتَ



🚆 توخيذاور مخبوبان خذا کے کم الات 🚆

بدروزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ بعض لوگوں کے بال دعا کرانے والول کے ملے لگےرہے ہیں،اس لئے كە انبيل متجاب الدعوات مجما جاتا ہے يعنى أن ك بارے میں بیتا تر عام ہوتا ہے کدان کی دعابارگاہ خداوندی میں زیادہ قبول ہوتی ے پھرا پیےلوگ بکا بک معاشر ے کی توجہ کا مرکز نہیں بن جاتے بلکہ ایک عرصے تک ان کی قبولیت دعا کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں ، پھریہ تاثر قائم ہوتا ہے اور پھر درواز بے برلوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں۔بعض لوگ اس صورتحال ے پریشان ہوجاتے ہیں، دعا کرانے والوں کو جال اورخود کو بڑاعقلنداورمعاملہ فہم خیال کرتے میں ۔ان کے نزدیک خداجب خودسنتا ہے اور خدا اور بندے کے درمیان کوئی عجاب بھی حائل نہیں تو کیوں نہ خود ہی دعا کر لی جائے۔ حقیقت میہ ا پیےلوگ عقلند ہوتے ہیں نہ معاملہ فہم ،خرور و تکبرنفس نے اُن کی عقل پر پردے ڈال رکھے ہوتے ہیں اور مقدر نے ان کی محردی پر مہر کر رکھی ہے افسوس انہیں ہاد ک دارین معلم کونین ﷺ کے بیارشادات بھی یادنہیں جن میں بعض مخصوص لوگوں کی دعا کی قبولیت کاصراحت ہے ذکر ہے مثلاً مظلوم کی دعا،مسافر کی دعا،روزہ دار کی دعا پوقت افطار کی دعا، والدین کی دعا ،اولاد کے حق میں ، امام عادل کی دعا وغیرہ پھرغور فرمایج ،حضورا کرم علیہ کی مشہور حدیث یاک ہے۔ ﴿ لَا يُرُدُّ الْقَصَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ ﴾

(ترندي: ابواب القدر باب ماجاء في لا يرد االقدر الا الدعاجلد: ٢٢ص ٣٦)

ترجمه: مقدر کود عا کے سوا کوئی نہیں پھیر سکتا۔

فرما ہے دعا کی اہمیت کے بارے میں اس سے زیادہ پر زورا نداز کونسا ہوسکتا تھا؟ گریہ بھی سو چے تقدیر کو بدلنے والی دعا کیا ہرا کیک کی دعا ہے جہیں ،ایسا

تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات نبيس خودحديث ياك كالفاظ يزغور فرماية الدعاء سيمعلوم بوتاب كه تقدير کو بد لنے والی دعا کو کی خاص دعا ہے۔اور ظاہر ہے خاص بندوں کی دعا ہی خاص ایک اور حدیث یاک ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِينُ دَعَآءً مِنْ قُلُب غَا فِل **کا ۵** (زندی شریف جلد<sup>م م</sup>۸۱ کآب الدعوات) ترجمه اور جان لوخدا غافل ادر کھیلنے والے دل کی دعا قبول نہیں فرما تا۔ فرمائي كيامه كيفيت هارے دل كي نہيں ، يقيناً هارے دل ايسے نہيں جن ہے نگلی ہوئی دعاشرف قبولیت حاصل کر سکے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا جا ہے؟ اس کا سیدھا سا داسا جواب یہی ہے کہ جن لوگوں کی دعا کمیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، اُن سےاینے لئے دعا کی التجا کریں چنانچہ اس کی صراحت بھی صدیث یاک میں آگئی ہے۔ارشادعالی ہے۔ إِنَّ خَيْرَالتَّنَا بِعِيْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيِسِ وِلْهَ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضِ فَمرُّوهُ فَلْيَسْتَغُفِر لَكُمُ (مسلم شريف كتاب الفصائل من فضائل اولين القرني جلد ٢٠ ص ١٣١١م مثلا وص ٥٨١) ترجمہ: بے شک تابعین میں ہے بہترین اولیں ہے۔اس کی والدہ ہے۔اس سے کہنا تمہارے لئے دعائے مغفرت اس حدیث کے را دی سید نا فاروق اعظم رضی اللہ عند ہیں۔ کو یا آپ

جیے اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم کوحضور پرنور ﷺ حضرت اولیں رضی اللہ عنہ سے دعا کرانے کی تلقین فرمارہے ہیں۔

اس ہے کو کی شخص اس غلط فہی کا شکار نہ ہو جائے کہ حضرت اولیس قرنی رضی الله عنهٔ صحابه کرام رضی الله عنهم ہے بھی افضل ہیں بلکہ اس حقیقت کو واشگا ف کیا جار ہاہے کے محابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی دعا ئىں قبول ہوں گى ہے وياحضور سرورانبياءعليه السلام كافيض صحابة تك يا ايك دور تک محدودنہیں بلکہ جب تک امت زندہ ہے۔ زندہ نبی علیہ کا فیض بھی زندہ و تابنده رہےگا۔ نیز امت کواطمینان دلایا جار ہاہے کہ میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہی نہیں جانتا بعد میں آنے والے بھی میری نگاہ میں ہیں۔نگاہ نبوت سے کی کی ذات، صفات، حلیه کردار، درجات، خاندان غرض کوئی بھی چیز پوشیده نہیں، چنانجی حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید تفصیلات بھی مسلم شریف کی دوسری روایات میں موجود ہیں ۔صحابہ کرام رضی الله عنہم کوان سے دعا کرانے کی تلقین بھی دراصل تعلیم امت کیلئے ہے۔ چنانچدای سلسلے کی ایک روایت میں ہے كمايك مردم ناشناس آدمى فيسيدنا فاروق اعظم رضى اللدعنذ كے سامنے تقارت آمیز انداز میں ان کا ذکر کیا تو آپ نے اسے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی شان بتائی اوراسے آپ سے دعا کرانے کی ترغیب دی۔رہ گئی پیفاضل ومفضول کی بحث، تو اس روایت برغور فر مائیس که سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه نے عمرہ کرنے كى اجازت ما نكى توآب على الله في اجازت دية موك فرمايا-

لا تُنسنا يَا أُخَيُّ مِنُ دُعَا لِكَ

( تر ندى جلده: ١٩٥١ ، كتاب الدعوات \_ ابوداؤ وجله: اص ٢١٤ كتاب الصلوّة ، باب الدعاء ، ابن باجر ٢٠٨ كتاب

ابواب المناسك باب ففل الدعاالحاج))

ترجمه: اےمیرے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعامیں فراموش مت کرنا۔

بيدونول روايتي وضاحت كرربي ہيں كه نبي ﷺ صحابي رضي الله عنه

ے اور صحابی تا بعی رضی الله عنهما ہے د عا كيلئے فر مار ہے جیں تو ہم گنهگار كيوں نہ اللہ

کے پاک بندوں سے دعا کیلیے عرض کریں۔خصوصاً اس وقت جب کہ ہم گنا ہوں میں ڈویے ہوئے اور مشکلات میں گھرے ہوئے میں۔اب وہ لوگ غور کریں جو الله والوں ہے دعا کرانے کے بخت مخالف ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ کیا خداسب

کی نہیں سنتا؟

بات بہیں ختم نہیں ہوجاتی کہ سب کی دعا ئیں یکساں نہیں اوران کااثر تبھی کیسال نہیں بلکہ سب کی عبادت بھی ایک جیسی نہیں اور سب کی تلاوت بھی ایک جیس نہیں۔میرے جیسے گنهگار سود فعہ سور ہُ فاتحہ! جو شافیہ بھی ہے) بھی پڑھ کر دم کریں تو وہ اثر نہیں ہوگا جوایک مردحق کے تھن! یک بارسورۂ فاتحہ بلکہ اس کی صرف مہلی آیت پڑھنے سے ہوگا۔

سُسُخن الله ، دب ایک ، اس کا کلام ایک مراثر مخلف \_ کیوں؟ اس نے

کہ پڑھنے والے ایک جیسے نہیں۔ان لوگوں کوتو چھوڑ یئے جنکے بارے میں حدیث یاک میں آیا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان برلعنت بھیجنا ہے، یاوہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن ان کے گلے ہے پنچنیں اتر تا'۔ ہاں بات اُن کی کیجئے جومومن ومخلص ہیں۔ کیا سب کی تلاوت ایک جیسی

ہادر تلاوت کا اثر ایک جیبا ہے۔مشاہرہ بتا تا ہے کہ ایبا ہر گزنہیں۔ جب سب کی تلاوت اور تلاوت کا اثر مختلف ہے تو یقیناً سب کا فیض بھی ایک جیسانہیں ہو

سکا یمکن ہے کوئی ضد کی بنا پر اس کا بھی انگار کر دے۔ گر ویکھنے احادیث افحا کر صحابہ کرام رضوان الدھیم اجھین پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا۔ شکل اصرف ایک روایت: دھنرت براءرضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تاوت کر ہے تھے اور ان کی ایک جانب دورسیوں میں گھوڑ ابندھا ہوا تھا۔ آسان سے بادل اترے اور گھوڑے کے قریب ہوتے رہے یہاں تک کہ اس کوڈھانب لیا میج انہوں نے حضور رسول خدا عظیمتے کو ماجرا شایا تو آپ عظیمتے نے فرمایا کیا میج انہوں نے حضور رسول خدا علیمتے کو ماجرا شایا تو آپ علیمتے نے فرمایا کیا کہ میک کہ ان کہ کہ ان کہ کہ ان کو الحال کا کہ کہ انہوں نے حضور رسول خدا علیمتے کو ماجرا شایا تو آپ علیمتے نے فرمایا

( بخارى: جلد: اص ١٥٠ كماب المناقب بإب علامات المنع ة في الاسلام - بخارى جلد: ٢ص ٩٩ يح كماب النفير باب

فغنل سورة الكبف بمسلم جلد: اص ٣٦٨ كتاب صلوة المسافرين باب نزول السكية لقرأة القرآن \_منداحم جلد جهم

ا ۱۲۸ ابویعلیٰ قم الحدیث ۱۷۱۷)

ترجمہ: پیکیند (رحت) تھی جوتلاوت قرآن پاک کی وجہ سے تازل ہو کی تھی

سرجمہ: سرجمہ: فرمایئے ،قرآن تو اب بھی موجود ہے اور اے رات کو پڑھنے والے بھی ہزاروں نہیں بلکہ عالم اسلام میں لا کھوں لوگ ہوں گے اور سحابہ کرام رضی الشعظیم کے دور ہے آج تک اربوں ایسے لوگ ہو بچھے ہوں گے جواس کی تلاوت کرتے ہوں گراییا کوئی واقعہ کیا بعد میں بھی رونما ہوا۔ وجہ دبی یعنی صحابہ کے بعد کوئی ایک

> شخص بھی ایبانہیں جو کسی بھی ایک صحابی ہی کے برابر ہو۔ معرب نبر حدومہ زیاد ہیں اسے مضربانا میں کا اسمال

اور سننے ،حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنهٔ کالبم اللہ شریف پڑھ کرز ہر کی شیشی منہ میں انڈیل لیمنااور ذرافرق نہ پڑنا نیز اسے اسلام کی حقانیت کی ولیل قرار وینایقینیااس کی کئی ہی روایات میں سمس کو ککھئے۔

یہاں بخاری شریف ہے ایک روایت درج کی جاتی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهٔ راوی ہیں کہ آنخضرت عظیمہ کے کچھاصحاب ایک سفر میں گئے تھے۔ جاتے جاتے ،ایک تقبیلے کے قریب اترے

اور جائے تھے کہ قبیلے والے مہمانی کریں مگرانہوں نے اٹکار کر دیا۔ اتفاق سے ان کے مردار کو بچھو (یاسانپ)نے کاٹ کھایا ادراً کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ کچھلوگ

ان ہے کہنے لگے چلوان لوگوں ہے یوچیس جو یہاں آن کراتر ہے ہیں۔شایدان

میں ہے کوئی اس کامنتر جا نہا ہو، وہ آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہنے لگے''لوگو!

ہارے سر دار کو بچھویا سانپ نے کاٹ کھایا ہے اور ہم نے سب جتن کئے گر کچھ فا کدہ نہ ہواتم میں ہے کسی کواس کامنتر معلوم ہے بصحابۂ کرام رضی الله عنہم میں سے

حضرت معاذبن جبل رضى اللدعنة بوليے خدا كى تتم ميں اس كامنتر جانيا ہوں كيكن تم لوگوں سے ہم نے بیچا ہا کہ ہماری مہمانی کروتو تم نے نہ مانا ،اب میں تمہارے لئے منتریز ھنے والانہیں جب تک ہمیں اس کی مزدوری نہدو، آخر چند بکریاں اجرت

تھہریں، وہ صحالی گئے اور سور ہُ فاتحہ پڑھ پڑھ کرتھو کئے گئے۔وہ ایبا ٹھیک ہوا جیسے کوئی جانورری سے بندھا ہوکھول دیا جائے تو ٹھیک ٹھاک چلنے لگا ،اس کوکوئی د کھ نہ ر ہا۔ جو بکریاں انجرت تھیری تھیں وہ انہوں نے دے دیں۔ ( کتاب الاجرت)

سوال یہ ہے کداب بھی فاتحہ کے دم سے مریضوں کوشفا دینے والے تو ہوں گے گر کتنے؟ فاتحہ کا ایک نام' شانیۂ بھی ہے، بلکہ سارے قرآن یا ک کوقر آن ہی میں شفافر ملیا گیا ہے۔ارشاد خداوندی ہے۔

شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحُمُةُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ (بأس ٤٥٠) ترجمه: لیعنی ان دلول کے لئے جوسینوں میں ہیں اور ہدایت

اوررحمت ابل ايمان كيلي

ماں ہاں قرآن یا ک یقینا شفا ہے گر ہاری زبانیں الی نہیں کہ اس کی 'شفا' کامظهر بن عمیں \_ إ کا ذ کا لوگ اب بھی ہیں، جن کی تلاوت سے مریض صحت باب ہوجاتے ہیں ،مقد مات میں کامیا بی مل جاتی ہے، بےاولا د کواولا دے نواز ا جاتا ہے،غربت وافلاس کے دھوئیں غائب ہوجاتے ہیں۔ بھوت پریت سے نحات مل جاتی ہے، مگرسب کو تلاوت قرآن سے بیافائدے میسرنہیں آتے۔قرآن یا ک خیر بی خیر ، رحمت بی رحمت اور شفا بی شفا ہے گر پھر بھی سب کوایک جیسا فیض نہیں ملا ،اس کی وجد یمی نظر آتی ہے کہ جس کا دل خدا ورسول عظیم کی محبت ہے مالا مال ہےاور جان وول ہے ایکے ہر تھم پر قربان ہے، وہ فیض یانے کا زیادہ حقدار ہے اگر چہ طاہر آ کم پڑھا لکھا بلکہ بالکل ان پڑھ ہو۔ اور جس کا دل جتنا دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، حرص وہوں سے تاریک یا غرور د تکبر اور ریاء وسمعہ سے سیاہ ہو چکا ہے، قرآنی انوار و برکات سے اُتنا ہی محروم ہوتا ہے، ہم جیسے گنبگا رلوگ جواپی برعملی ، کوتا ہی ، قلب اخلاص کے مریض ہیں اگر قرآن پاک سے فیض حاصل کرتا

جا ہیںاور رہمجی ایمان رکھتے ہوں کہ خدا کا کلام نبع ہرخو بی بخزن ہرشفااور مطلع ہر رحت ہے تو کیا کریں گے،خدا کے خلص بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا و توجہ کی التجا کریں گے۔وہ کوئی آیت یا اس کا بھی کوئی حصہ پڑھ کروم کریں گے، حارا کام بن جائے گا اور ہم قرآن یاک سے بلا واسط نہیں تو بالواسط فیض حاصل کر بی لیں گے۔اولیاءوصو فیہ کی کرامات کیا ہیں یوں سجھے توت تو حید کے مظاہراورا نوار قرآنی کے جلوے۔ خدانخواستہ ایسے لوگ دنیا سے بالکل ٹاپید ہوجا کیں تو تو حید کی عظمت اور قرآن پاک کے فیض کے اجاگر ہونے کی کیا صورت ہوگی۔انصاف

تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات

ے سوچے محبوبان خدا کے کمالات کے منکرین قرآن پاک کے فیض سے خود محروم ہونے کے بعداب س طرح باقی امت کو بھی اپنی طرح محروم کرنا جاہتے ہیں۔

خودتو ڈوبے ہیں صنم ، تجھ کو بھی لے ڈو ہیں گے

ذراخیال فرمایئے ،ایک مخص قرآن پاک پڑھتا ہے کہ اُس کی مراد حاصل ہو،اے صحت ملے یا مقدمے میں کامیا بی حاصل ہو، گراس کے پڑھنے سے بظاہر کچھنہیں ہوتا تو اب وہ یہ خیال کرے کہ (معاذ اللہ) قرآنی فیف محض افسانہ ہے، اس میں حقیقت کچھنیں یا یہ خیال کرے کہ قرآنی فیض تو شک وشبہ سے بالاتر ہے، البة میری زبان سے اس کی اصل تا ثیر ظاہر نہیں ہوتی ،اس لئے چلو کی ایسے خص کی تلاش کرتے ہیں جو قیض قرآنی کا مظہر ہوتو وہ اولیا ء اللہ کے آستانوں یہ حاضر ہوجائے ۔ حق بیہ ہے کہ چورہ شریف ،علی پورسیداں شریف، سیال شریف، شرقپورشریف، جیسے مقدس آستانوں برحاضر ہونے والے لوگ قر آنی فیض کے حصول ہی کیلئے آتے ہیں اوران کے آستانوں سے رو کنے والے دراصل قر آنی فیض سے مروم اور اللہ کی رحت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یقین جانے اللہ کے کلام کےاینے معجزات، اور فیوض و بر کات ہیں ،اگر خدانخواستہ پیمعجزات اور فیوض و بركات ہے خالى ہوتو اللہ كا كلام كيسا؟ كجران مجزات وغيرہ كا ايك ج حيا ہے جو ہر طرف بریا ہے اور ایک شور ہے جو ہر طرف کو نج رہا ہے۔ اس کے جلال سے دنیا بھر کے شیاطین لرزاں ہیں اوراس کے خوف سے اقوام عالم ہراساں ہیں۔ بظاہر یہ ا یک کتاب ہے مگراس کے خوف ہے امریکہ کے فرعونوں کی نیندیں حرام ہوگئی ہیں

اگرالله كا كلام نه ہوتا تو ابیا جلال بھی نه ہوتا ۔حضرت مولا نامحمہ یوسف سیالکوٹی (م-197۸) قیام یا کتان سے پہلے بھی بڑے دھڑ لے کے خطیب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دور دراز علاقے میں خطاب کیلئے گیا تو ہندوؤں کامشہور مناظر بچھورام بھی اس بہتی میں آ گیا۔ میں نے خطاب کے دوران اعلان کیا بچھورام اگرمقابله ومناظره كرنا جا ہتا ہے اور قرآن ياك اور ويدير گفتگوكرنا جا ہتا ہےتو آ جائے ، درخت کی کسی کئی ہوئی سو کھی شاخ پروہ ویداور میں قرآن پڑھ کردم کرتا ہوں ۔جس کے دم سے شاخ سبز ہوجائے اس کادین سجا۔مولا نا فرماتے تھے

که بچهورام را تون رات دم ( کثا کرنبین ) دبا کر بھاگ گیا۔ بہاللہ والےقرآن یاک ہےاہے قلبی وروحانی رابطے کی بنایرجس کسی کو کوئی قرآنی وظیفه سکھاتے ہیں،اس میں بھی دوسروں سے زیادہ تا ثیر ہوجاتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ پڑھالکھا شخص اس قرآن یاک سے وه فائده وفيض حاصل نهين كرسكنا جتنا ايك كم يزها بلكه مقابلتًا ان يزه هخض حاصل كر لین ہے ۔ وجد دریا فت کرنے سے پتا چاتا ہے کہ اس ان پڑھ کو فلال ولی نے اجازت دے رکھی ہے۔ ولی جب خصوصی وظیفدار شاد فرما تا ہے تو اپنی خصوصی توجہ بھی ساتھ کر دیتا ہے، (میں حضور نقش لا ٹانی علی پوری قدس سرۂ النورانی کا ادنی سا غلام ہوں، میں نے اپنی آنکھ ہے ایسے ٹی واقعات دیکھے ہیں ) بلکہ قر آنی انوار میں ڈو بے ہو ئے مقدس لوگوں کے اپنے نام بھی دوسروں کیلئے وظیفہ بن جاتے ہیں۔ جییا کہ اساء اصحاف کہف کو بمع ان کے کتے کے ذکر کے غیر مقلد محدث نواب صدیق حسن بھو پالی نے بھی حفاظت و برکت کیلے لکھ کرایے یاس رکھنا بیان کیا ہے۔ (الدعاءوالدوا)

آیے ایک واقعہ سنے جواعلی حفرت قدس سرؤنے بیان فرمایا۔ "غالباً حدیقہ ندیدیش ہے کہ ایک مرتبہ حفرت سید

الطا كفه جنيد بغدادى رحمة الله عليه وجله برتشريف لا ي اور ياالله كت موساك برزين كي مش چلند ككا، بعديس ايك شخص آيا، اسي بهى پارجانے كي ضرورت تقى كوئي كشى اس وقت موجود نبيس تقى \_ جب اس نے حضرت كوجات و يكھا،

عرض کی'میں کس طرح آؤں'۔ فرمایا' یا جنید'' یا جنید' کہتا چلاآ۔اس نے بھی کہااور دریا پرز مین کی طرح چلنے لگا، جب چھ دریا میں پہنچا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ

حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور جھے یا جنید کہلواتے ہیں۔ میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی خوطہ کھایا۔ پکارا، 'حضرت میں چلا' فرمایا وہی کہہ، یا جنید یا جنید جب کہا دریاسے پار ہواعرض کی حضرت بید کیا بات تھی آپ یا اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو خوطہ کھاؤں، فرمایا ارے

نادان! ابھی تو جنید تک پہنچانمیں۔اللہ تک رسائی کی ہوس ب، اللہ اکبر۔

حفزت جنید بغدادی رضی اللہ عندا کی صوفی ومرشد ہی نہیں تھے بلکہ اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ، خطیب اور مفتی بھی تھے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ کسی نے حضور اکرم علیلئے کے ہمراہ حضرت جنید کو خواب میں دیکھا اور ایک شخص نے

کے صورا رم علی جبراہ طرح جبیر و تواب کی دیما اور ایک ل سے کوئ فتوی حضور علیہ کے سامنے بیش کیا تو آپ نے حضرت جنید بغدادی کی

طرف اشارہ کر دیا۔اس نے کہا جب حضور ﷺ خودتشریف فرما ہیں تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے۔حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ ہر نبی کواپنی امت پرفخر ہے

لیکن مجھے اپنی امت میں جنید براس سے بھی زیادہ فخر ہے۔

حضرت جنيد بغدادي رضي الله عنه كا معاذ الله بيه مطلب نهيس قها كه دوسروں کو یاالڈنہیں کہنا جا ہیئے۔ بلکہ مقصود بیرتھا کہ یااللہ اگر چہ بہترین وظیفہ ہے۔

اس کا بے حدثواب ہے۔ گرد نیا میں اس کی فوری تا ثیرای وقت ہوگی۔ جب یااللہ کہنے والاحرص وہوں سے خالی ، کبروغرور سے یاک ، انوار تو حید ہے آ راستہ اور

تجلیات قرآن سے پیراستہ ہوگا ، یا جنیدراستہ ہے ، یا اللہ منزل ہے۔ یا جنید وسیلہ ہے، یاالله مقصود ہے، جواس وسلے کومضبوطی سے تھامے گا تو پھروہ وقت بھی آ جائے

گاجب ياالله تک پہنچ جائے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن یاک کے فیض سے بعض دفعہ اس کے قاریوں کا نام بھی سرایا فیض بن جاتا ہے، گمراولیاءاللہ کو یکارنے کی وجہ یہی نہیں ،اور بھی ب\_اسللے میں درج ذیل اقتباس برغور کریں جوتذ کرۃ اولیاء سے لیا گیاہے۔ "ایک مرتبه کوئی جماعت کسی مخدوش داستے پرسفر کرنا

عا ہتی تھی لوگوں نے آپ ( لینی حضرت ابوالحن خرقانی رضی الله عنه ) ہے عرض کیا کہ ہمیں کوئی الی دعا بتادیجے جس کی وچہ سے ہم راستے کے مصائب سے محفوظ روسکیں۔ آپ نے فرمایا که جب تهمیں کوئی مصیبت پیش آئے تو مجھ کو یاد کر لینا۔ لیکن لوگوں نے آپ کے اس قول بر کوئی توجہنیں دی اور اپنا سفرشروع كرديا\_راستے ميں ان كوڈ اكوؤں نے تھيرليا ـ توايك مخص جس کے پاس مال واسباب بہت زیادہ تھا۔ جب ڈاکو اس کی طرف متوجہ ہوئے تواس نے صدق دل سے آپ کا نام لیا، جس کے نتیج میں مال واسباب سمیت لوگوں کی نظروں ہے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کرڈا کوؤں کو بہت تعجب ہوا۔ گمرجن لوگوں نے آپ کو یا دنہیں کیا تھا، وہ سب لوٹ لئے گئے ۔ پھر ڈاکوؤں کی واپسی کے بعد وہ سب کی نظروں کے سامنے آ گیااور جباس ہے یو چھا گیا کہ تو کہاں غائب ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے سیے ول سے شیخ کویا دکیا تھااور خدانے ا بن قدرت سے مجھے سب کی نگا ہوں سے بوشیدہ فرمادیا۔اس وا قعہ کے بعد جب وہ جماعت خرقان والی آئی تو حضرت ابوالحن ہے عرض کیا کہ ہم صدق سے خدا کو یا دکرتے رہے اس کے باو جود بھی ہمارا مال لوٹ لیا گیا۔ لیکن جس مخف نے آپ کویاد کیاوه فی گیا۔اس کی کیاوجہ ہے؟ آپ نے فر مایا کہتم صرف زباني طور برخدا كويا دكرتے تعاور ابوالحن خلوص قلب ے خدا کو یا دکرتا ہے لہٰذا تمہیں جا ہے تھا کہ ابوالحن کو یاد کرو کیونکدابوالحن تمارے لئے خدا کویا دکرتا ہے اور خدا کو صرف زبانی طور بریاد کرنا ہے سود ہوتا ہے'۔

میراخیال ہےاب بہ بات بالکل واضح ہوگئ ہے کہ اولیاءاللہ کو پکارنے کا حکیم کیوں دیا گیا۔وہ بندے جوخلوص قلب ہے، اپنے اللہ کی یاد میں گمن رہتے ہیں اور دن رات اس کے آستان عظمت پر جھکے رہتے ہیں ، بارگا ہ الٰمی سے انہیں بہ انعام ملتا ہے کہ دنیا کی تخلیں ان کے ذکر ہے گرم ہوں اور جس گرمی عشق ہے وہ 'یا اللہ' 'یا اللہ' کرتے رہیں ، دنیا بھی ؤوق وشوق سے انہیں یا دکرے۔ای لئے قرآن پاک نے فرمایا

فَاذُكُو وُنِي اَذُكُو كُمُ وَاشْكُو وَالْبِي وَلا تَكُفُرُون ٥ (ابتر، ١٥٢) ترجمه: توميرى يادكروش تهارا جهي كرون گااورميرا حق مانو اورميرى ناشكرى شكرو\_

اور میری تاسمری نہ سرو۔

ذکر سے مراد یہاں چ جا بہتو گو یا جولوگ اللہ کو خلوص محبت سے یا د

کرتے ہیں ، ان کو اللہ کی بارگاہ سے جو صلہ ملتا ہے اس کا ایک عنوان یہ ہے کہ دینا
میں ان کا ج جا ہوتا ہے اور صدیاں بیت جانے کے باوجودان کی شہرت روز افزوں
ہی ہوتی ہے۔ اور عربح مرخلوص دل سے یا اللہ ، یا اللہ کئے والوں کے نعر سے آخر تک

کو ضحتے ہیں۔ یا خواجے ، یا خواجے ، یا فرید ، یا مجددالف ٹانی ، یا شاہ لا ٹانی ، یا تقش لا ٹانی
کے صدا کیں اذکو کے مکم کی تغییری ہوتی ہیں۔

ی سوئی کا سوئی میں میں میں میں اور ایک اور بھی ہے۔ قرآن پاک میں حضور پرنور میں تھا تھے ہے۔ قرآن پاک میں حضور پرنور میں تھا تھا ہے۔ وَرَفَعْنَاکَ فِرِ نُحَرِکَ O (المؤرث)

ترجمه: اورجم في تبهار ع لي تمهاراذ كربلندكرديا-

لک میں اُل ملکت کا ہے گویا حضور پرنور عظیفہ کو اس رفعت ذکر کا مالک کردیا گیا ہے۔ لہذا جو بھی حضور پرنور عظیفہ سے متعلق ہوگا اور جس پرحضور پرنور ملطق کی ظر کرم ہوگی، رفعت ذکر سے نوازا جائے گا۔ اس میں کیا شک ہے کہ جن حضرات کے نعرے حضور پرنور عظیم کی نسبت سے فضا میں کونج رہے ہیں، ان کانام ہمیشہ بلندر ہے گااوران کا ذکر خلق خدا کی زبان پر جاری رہے گا۔

اوریہ بات بخاری شریف کی حدیث ہے بھی ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کوا پنامحبوب بنالیتا ہے تو چھر جبرائیل کو حکم فرما تا ہے کہ آسان والوں کو بھی بتا دے کہ میں فلال بندے سے محبت فرما تا ہوں للبذاتم بھی اس سے محبت کرو۔ پھراللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ جبرائیل میرےاس پیارے بندے کی مجت زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈ ال دے چنانچے تمام زمین والوں کے دلوں میں بھی اس اللہ کے مجبوب بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ سبب ہے مخلوق خدا کی ان ہے محبت وعقيدت كابه

يون تجھے قدرت کا ملہ انہیں ذکر خداوندی اورا تباع مصطفوی علی صاحبها الصلوٰ ة والسلام کے انعام میں زندہ جاویدد کھناجا ہتی ہے، یہ بات کویا مقدر ہو چک کہ ان کا ذ کرند مٹے تو اس کی ایک ظاہری صورت بھی بنادی۔وہ کیا؟ان کے دروازے ہے لوگوں کی امیدیں اور آرز و کی وابسة کردیں حدیث یاک میں ہے۔

إِذَا اَوَاذَا لَلْهُ بِعَبْدٍ خَيْراً صَيَّرَ حَوَاثِج النَّاسِ الْمُيْهِ (السن والعلى بوالدسندالزوس)

ترجمه: الله تعالى جب كسى بند عس بعلا في كاراده فرماتا

ہے تو ،اے لوگوں کا قبلہ کا جات بنادیتا ہے۔

بیصدیث پاک ثناید پہلے بھی کسی قبط میں آپھی ہے۔ سر کارابد قرار دولت مدار عظی فرماتے ہیں۔ إِذَا اَرَادَاللَّهُ بِعَبْدِ خَيْرًا نِ اسْتَعُمَلَه عَلَىٰ قَضَا ءِ حَوَا ثِجِ النَّاسِ (الامن والعلىٰ بحواله متدالفردوس)

ترجمه: جب الله تعالی سمی بندے سے بھلائی کا ارادہ فریا تا

ہےاس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔

دونوں روایتوں میں اس دنیا کی قیدنہیں لگائی اوراس میں کوئی شک نہیں کہ حضور جان سرور علیہ کو جامع کلمات عطافر مائے گئے آپ خودفر ماتے ہیں۔ أغطينت جَوَامِعَ الْكَلِم

(مسلمشريف: كتاب المساجد، جلد: اص ١٩٩، ترندى جلدا اص ١٨٨ كتاب السير معكل وص ٥١٢) ترجمه: مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔

ان جامع کلمات کا اثریہ ہے کہ حضور پرنور عظیم کے کم الفاظ میں زیاوہ سے زیا وہ معانی سمیٹ ویتے ہیں ۔ لہذا ان دونوں بلکہ ان جیسی متعدد

ا حادیث مقدسہ سے طاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو قبلہ حاجات بنا تا ہے ،صرف

اس وقت تک کیلیئنهیں جب وہ دنیا میں جلوہ افروز ہوں بلکہ اس وقت بھی وہ مرجع حوائج ، فوث ، دا تا ، خواجه ہوتے ہیں ، جب قبروں میں آ رام فر ما ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی حاجت روائی اورمشکلف کی کا جوج جاان کے جیتے جی تھا، وہ ان کے وصال کے بعد بھی قائم بلکہ روز افزوں ہوتا ہے پھر جس طرح وہ اپنی زندگی میں اپنے ا خلاق کریمانہ سے اسلام کی اشاعت و تبلیغ کرتے تھے، یونمی ان کے وصال کے

بعدان کی قبروں ہے بھی حاجت روائی دمشکلشائی کا سلسلہ اسلام کی تبلیغ واشاعت کاذربد موتا ہے۔ جیسے جیتے جی ان کی صحبت سے مرده دل زنده ہوتے تھے لوئمی

ان کے وصال کے بعد مزارشریف کے قریب بیٹھ کر ولولۂ تاز ہ بھی ملتا ہے۔ (اور جیے دنیوی زندگی میں شیطان ان کے فیض کے منکراوران کے آستانوں کے دغمن

تھے، یو نہی ان کے وصال کے بعد بھی خدا کے دشمن ان کے فیض سے خود محروم اوردوس کوم وم کرنے کیلئے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں)

آپ بھی گذشتہ صفحات میں بھی حضور علی کا پیار شادعالی دیکھ چکے ہیں کہ کی کو مدد کی ضرورت ہوتو یکارے۔

يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِيْنُو نِيُ

ترجمه: اےاللہ کے بندومیری مدد کرو

خیال فرمایئ الله کے بندے مطلقاً فرمایا، ظاہر ہے۔ اگرزمین بر چلنے

پھرنے والےاللہ کے بندے ہیں تو قبروں میں بھی تواللہ کے بندے ہی ہیں ،اللہ کا

بنده کہیں بھی ہاللہ کی مخلوق کا مددگار ہے۔ اورا سے اللہ نہیں ، اللہ کا بندہ سمجھ کر یکارنا شرک نہیں ، پھر اللہ کے بندے کا دور ہے سننا اور حاجت روائی ومشکلکشائی فرمانا

الله كا خاص بنده ہونے كى دليل ہے۔ تواس كى خدا داد قو توں اور كمالات كا اقرار شرک کیونکر ہوسکتا ہے۔

پھرجس طرح یا عباداللہ کہنا شرک نہیں بلکہ تو حید کی دکیل ہے(ای طرح كدرب يكابى في اين خاص بندول كويه يكاقوتي عطافر ما كى بير) تو ياعلى ، یاغوث، یا دا تا کے نعر ہے بھی تو حید کی ہی دلیل اور منشا ہیں۔

☆.....☆

<u>تَهِنِيدُ اور مَحُبُوَ بِانْ ذُذَا كَكَمَ الْآتَ</u>



تَوَجِيدُ اور مَفِّ بُوِّ بَانِ ذُذَا كَكُمَّا لَاتَ إِ



ئَا دِعَلِيتًا مُّنْظَهُرُ الْعَجَائِبِ تَحِدُهُ عَوْنَا لَكَنُ فِى النَّوَائِبِ كَـلُّ هُـمٍّ وغُمَّ سَيَنْ جَلِيْ رِبِوُ لَا يُتِكُ يُمَا عُلِمَّى يَا عَلِمَى يَا عَلِمَى يَا عَلِمَى يَا عَلِمَ

ترجمہ: پکار حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہ وہ مظہر عجائب ہیں۔ تو انہیں مصیبتوں میں اپنامد گاریائے گا۔ ہر پریشانی اور ہڑم آپ کی ولایت کے صدیقے فوراً دور ہوجاتا

، پامدہ ریاہے ہ - ہر پر سیاں اور ہر ) اس ہے یاعلی یاعلی ، یاعلی

دوشعربھی درج فرمائے ہیں۔

کوئی بد بخت انسان جے شرم وحیا ہے وُ ور کا واسط بھی نہ ہوا گر حضرت شاہ ولی اللہ تحدث و بلوی قدس سرہ پر بھی شرک و گفر کا فتو کی لگا و ہے تو الگ بات ہے ورنہ سب جانتے ہیں کہ برعظیم میں علم صدیث کی خصوصی اشاعت کیلئے جوآپ نے اور آپ کے خاندان نے کا رنا ہے سرانجام دیئے ہیں، نا قابل فراموش ہیں ۔ حقیقت ہے کہ اس قسم کے بزرگ کو یا بنائے اتحاد اور معیار تی ہوتے ہیں اور ان کا علم وعرفان ای بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہیروی کریں۔ نیز ان کی تحقیقات کی ردینی میں اپنی اصلاح کریں، نہ سیکہ اپنی جہالت کی اقتداء کریں اور

اس کی تاریکی میں ایسے بلند پایہ بزرگوں پر بھی شرک و کفر کا فتو کی لگادیں جیسا کہ نام نہاو( کا لعدم ) لفکر طیب کے سر پرست حافظ سعید کوعادت بدیز گئی ہے۔ یہی عقائد متعے حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے وارث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے جلیل القدر محدثین کے

یں کہ سرے سرے سرے ماہ دن معد حدت دووں نے وارت سرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے جلیل القدر محدثین کے حالات پر'بستان المحدثین' جیسی معرکۃ الآراکتاب تعنیف فرمائی ہے۔اس میں آپ نے حضرت ابوالعباس احمدز روق علیہ الرحمۃ کے ذکر میں آپ کے درج ذیل

> ٱنسَالِسُهُ رِيْدِی حُسَامِع لِّشُسَارِّ بِهُ مِاذَا مُسَاسُطُسا حُوُّ دُ النَّرْمُانِ مِنْكُبَةٍ

بحيداور حبوبان خدائك مالأت

وان كُنتُ فِي ضَيقَ وَ كُرْبِ وَو مُحَشَّةٍ فُـنُـا دېيازُ رُوُقُ اتِ بِسُـرُ عَةِ

ترجمه: میں این مرید کیلئے پریشانیاں دور کرنے والا ہوں جبکہ جور زمانہ مختیوں کے ساتھ اس پرحملہ کرے اور ( اے

مريد)اگر تو تنگی دختی و وحشت میں ہوتو 'یا زروق' کہہ کریکار، میں فورا آؤں گا۔

اب دیکھئے حضرت زروق علیہ الرحمۃ عظیم محدث یا زروق ٔ جبیبا وظیفہ سکھا ر ہے ہیں اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرۂ بغیر کسی ہی کچاہٹ کے درج فرمارے ہیں،اب اس برسارا كالعدم لشكرطيبه ماتم نہ كرے تو تعجب ہے۔

تجی بات یمی ہے کہ چندآیات کورٹ لیما اوران برغور و تدبر کئے بغیر حجٹ ساری امت مسلمہ کوشرک کے جعینٹ جڑ ھادینا خارجیوں کا طرزعمل تو ہوسکتا

ہ،اے حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں۔خود قرآن پاک نے اس طرزعمل کی ایک سے زیادہ بارشدید ندمت فرمائی ہے،مثلاً

> وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وُ كِتَبْ مُنِيُرِ ٥ (الحَ: ٨)

> ترجمہ: اوربعض آ دمی وہ ہیں کہاللہ کے بارے میں یوں جھڑتے ہیں کہ نہ تو علم اور نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روش کتاب۔

آپ نے دیکھاجن کے پاس علم ہے، ہدایت ہےاور کتاب منیر ہے، وہ تو ' یاعلیٰ اور 'یازروق' کاورد سکھارہے ہیں اور جوعلم سے خالی ہے، ہدایت سے محروم ہاور کتاب منیرے بے بہرہ ہے، وہ اس تتم کی باتوں کوشرک قرار دے رہاہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ الیا کیوں کرتا ہے اور کس کی اتباع میں کرتا ہے۔ اس کا جواب بھی ای سورت میں اس سے پہلے آچا۔

> وُمِنُ النَّاسِ مُنُ يُجَا دِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمَ وَيُتَبِّعُ كُلُّ شَيْطُنِ تُبْرِيْدِ ٥ كُتِبَ عَلَيْهِ ٱنّهُ مُنُ تُو لَآهُ فَانَّهُ يُضِلَّهُ وَيُهْدِيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّمِيْرِ ٥ - (انَّتَاتِ)

و یہدید الی عداب السومیر (۳۰ %) ترجمہ: اور کچھلوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاطے میں جھڑتے ہیں بغیرعلم کے اور ہر مرکش شیطان کے پیچے ہو لیتے ہیں جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جواس کی دوئی کرے گاتو بیضرورائے گمراہ

کردےگااوراسےعذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ اور بیر ظاہر ہے شیطان لعین پہلے دن ہے ہی مجوبان خدا کا دشمن رہا ہے۔

یہ وہی ملعون ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تجدہ نہیں کیا تھا، تو ظاہر ہے اسے

ہے کوئٹر گوارا ہوسکتا ہے کہ لوگ مجو بان خداکی تعظیم کر کے جنت میں جا کیں۔ چنا نچہ

عمتلف ہم کے مکر وفریب کر کے انہیں گتا نے و بے ادب بنانے کی کوشش کرتا رہتا

ہے۔ یہ بد بخت جب تو حید کا نام لیتا ہے، تو اس کامقصود تو حید نہیں ہوتی بلکہ اللہ
والوں کی تو جین ہوتی ہے جوعین گفرہے۔

سنتی سیدهی می بات ہے اللہ کاسب سے بردامحبوب، تو حید کاسب سے بردا مبلغ، کا ئنات کاسب سے بردا ہادی، انسانیت کاسب سے بردامحسن جے دشمنوں نے بھی الا مین اور الصادق کہا علیائے۔ وہ تو یا عبا داللہ (الساسے بندو!) کی ندا سکھائے اور اعین و نسی ( لینی میری مدد کرو ) کاوظیفہ بتا کراللہ کے بندوں کی بارگاہ میں فریا د کرنے کا ڈھنگ خود بتائے گر شیطان جوخود شرک کا دلدادہ اور مشرکوں کا سربرست ہے کے ساتھی اے شرک بتا کیں۔

انصاف ہے ویے جس کتاب مجید میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا انداز بتاتے ہوئے اس طرح کینے کی تلقین کی گئے ہے کہ

رِاَیُّاکُ نُعُبُدُ وَایّا کُ نُسُتعِیْنُ O (الناتی») ترجمہ: ہم جمجی کو پوجیس اور تجھی سے مدویا ہیں

اس آیت سے ظاہر ہے کہ جس طرح معبود واحد ہے او نہی مدد گار (یامتعان بھی)واحد ہے۔اب تمیں یارے پڑھتے جائے، کمی ایک آیت سے بھی بلکاسااشارہ ایبانہیں ملے گاجس ہے کسی اور کی معبودیت کا امکان ابھرتا ہو، ہاں ایس آیات ضرورملتی ہیں جن میں ایک دوسرے کی مدوکرنے یانہ کرنے کا حکم و یا گیا، یا جن میں اللہ تعالیٰ کے پغیمراور مقدس لوگ دوسروں سے مدد ما نکتے نظر آتے ہیں وغیرہ، وغیرہ تو بیفرق کیوں؟ حقیقت سے ہے کہ عبادت تعظیم کے آخری اورانتهائی در ہے کانام ہادروہ درجہ ایک ہی ہوسکتا ہے لہذا عبادت کی ایک ہی تتم ہو یکتی ہے۔ یا بہر حال معبود ایک ہی ہوسکتا ہے۔ گر دوسروں کے مدد گار ہونے کا تصور قرآن یاک ہے ملتا ہے تو جب اب ك نست عين ایك بى مدد گار يا مستعان كا تصور دے رہاہے تو ہاتی مدد کار کیے ہوں گے۔ حق بدے کہ حقیقی مدد کاریا مستعان صرف الله ب، باتی اگر مددگار ہیں تواس کے فضل ہے، اس کی مشیت ہے ادراس کی تقدیر سے،حقیقت میں مدوگار یا مستعان (جس سے مدولی جائے) صرف ا یک ذات ہے جے مدد گار حقیق یا مستعان حقیق کہا جاسکتا ہے،اس کے سوائے کوئی

مستعان حقیقی نہیں ۔ والدین اولاد کی مدد کریں ، استاد شاگردوں کی کریں ، پیر مریدوں کی کرے، بھائی بھائی کی کرے، حاکم رعایا کی کرے، ڈاکٹر مریض کی

کرے، وغیرہ وغیرہ سب اس ایک مستعان حقیقی ہی کی امداد کےمظہر ہیں یعنی وہ مد د کرنا جا ہے تو بیکر سکتے ہیں اور بیکرتے ہیں تو وہی کرتا ہے۔ وہ اگر کی کی مدونہ كرنا جا بية كوئى بھى اس كى مدونيس كرسكتا - كيونكدكوئى بياس كے بلائے بغيرال نہیں سکتا، کوئی آگ اس کے ارا دے کے بغیرنہیں جلا سکتی، کوئی سمندر اس کے

ھا بے بغیر ڈبونبیں سکتا کوئی اس کے ارادے کے بغیرارادہ بھی نہیں کرسکتا۔ وُمَا تَشَاوُنُ اللهِ أَنُ يَشَاءُ اللَّهُ رُبُّ الْعَلْمِينُ O(التوريه) ترجمه: اورتم کیا جا ہوگر بہ کہ جا ہےاللہ سارے جہان کارب

محبوبان خدا کے کما لات بھی خدائے واحد کی قدرت کی تجلیات ہیں اور

ان کی امداد بھی اسی مستعان حقیقی کے فضل و کرم کا ظہور ہے۔ وہ مظہر عون الکی

( لیتنی الله تعالی ہی کی امداد کے مظہر ) ہیں خود انہیں کوا گر مستعان حقیقی سمجھ کر لکا را حائے تو شرک اورا گرائی مستعان حقیقی کے مظہر جان کران سے مدوطلب کی جائے

توجا ئز۔ يى نقط فظر بى تمام الل توحيد كااوراى كووضاحت سے پیش كيا بے شاہ عبدالعزيز عدث والوي قدس سرؤ نے ايساك نست عيس كي تفيريس آپ فرماتے ہیں۔

> ليكن دريخا بإيد فهميد كه استعانت ازغير بوجيح كه اعمّاد برآل غير باشد واورا مظبرعون البي نداندحرام است واگراستعانت

تحض بجانب حق است وادرا يكحاز مظاهرعون دانسته ونظر بكار خانه اسباب وحكمت اوتعالى درآ لنموده بغير استعانت ظاهري نمايد، دورازع مان نخوا بد بود و درشرع نيز جائز ورواست وانبيا ء واولیاءایں نوع استعانت بغیر کردہ اندو درحقیقت ایں نوع استعانت بغيرنيت بلكه استعانت بحضرت فت است لاغيربه ترجمه: لکین یہاں یہ بات سمھنا چاہئے کہ غیراللہ سے مدد ما نگنااس وقت حرام ہوگا جب اُ ی بر کامل مجروسا ہواور اس کو الله کی مدد کا مظہر نہ جانے لیکن اگر توجہ اللہ کی طرف ہواور غیرالله کی امداد کومحض ای الله کی امداد کا مظہر جانتا ہواور رب تعالی کے کارخانہ اسباب و حکمت کو پیش نظرر کھ کر بظا ہرغیراللہ ے مدد مائے تو عرفان ہے دورنہیں ،اس فتم کی مدوانبیاء علیہم السلام ، اولیا علیم الرحمة نے بھی غیر اللہ سے مانکی ہے اور حقیقت میں یہ مددغیر نے بیں جن تعالیٰ ہی ہے۔

بیمجوبان خدائے غلاموں کا طرزِ فکر کہ وہ اگر کمی نبی علیہ السلام ہے بھی مدد ما تکتے ہیں، نہ کہ (معاذ اللہ ) اللہ کا مدد ما تکتے ہیں، نہ کہ (معاذ اللہ ) اللہ کا شریک یا اللہ کے برا بر سمجھ کر۔ ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ مدر المدالة مدارات کے خطاب میں کہ میں میں کہ مدر کے اس کے دور المدالة میں اللہ اللہ مارات کی مدر کے اللہ کا مدر کے اللہ کے دور کے اللہ کا مدر کے اللہ کا مدر کے اللہ کا مدر کے اللہ کا مدر کے اللہ کی مدر کے اللہ کا کہ کے دور کے اللہ کی کے دور ک

ر ... نی علیهالصلوٰ قالسلام اللہ کے فضل ہے ہی مدد کر سکتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ ہاں مخلوق میں جوطا قت اللہ نے اپنے نبی کوعطا کی ہے، وہ کسی اور کوٹییں کی اور جو اختیارات اینے نبی کوعطا فر مائے وہ کسی اور کوعطانہیں فر مائے ، نیز اللہ کا بے مقدس ترین بندہ جے نبی کہا جاتا ہے څلوق خدا کی حاجت روائی اورمشکلکشائی کیلئے ہی پیدا ہوا ہے، اللہ کا نبی اللہ کے قضل سے وہ حاجتیں پوری کرتا اور وہ مشکلیں حل کرتا ہے جوالله کی مخلوق میں کوئی دوسرانہیں کرسکتا کے کواللہ کا نبی ماننا دراصل اسے دین و زیا میں اللّٰہ کی رحمتوں کا مظہر ونمائندہ مانتا ہے ۔مختصر پیر کہ اللّٰہ کا نبی علیہ السلام ہو کہ دلی عليه الرحمة ، باب ہو کہ استاد ، پیر ہو کہ مرید ، حاکم ہو کہ محکوم ، جس ہے بھی مدد مائکے ، اگراسےاللّٰہ کی امداد کامظهر سمجھ کر مدو مانگی ہے تو جائز بلکہ سنت ہے۔اوراس طرح

غیراللہ سے مدد مانگنا دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ منکرین کی بد بختی و کیھئے،انہوں نے بندوں کی تقسیم کی اور یونہی کاموں کی ۔ چنانچیمولوی سرفراز خال گکھڑوی تنقید متین میں ُ فرماتے' ہیں استعانت کی ایک قتم کانصوص شرعیہ سے جواز ٹابت ہے۔وہ بید کہ کوئی شخص کسی زندہ اور پاس ہی موجود ہخض سے ایسی چیز طلب کرے، جوعاد 🕯 اس کے

بس مين اوراختيار مين بواس كوماتحت الاسباب ياظاهري استعانت كهاجاتاب، ( تقید متین ص ۲۷)

وراخيال فرمايية اياك نستعين كهدكرهم في اعلان كياكها ساللهم

تحجی سے مدد مانگتے ہیں اور کوئی اس قابل نہیں کہ حقیقت میں تیرے سوا مدد کر سکے۔ اور جو کرتے ہیں تیرے فضل سے کرتے ہیں۔ادھر بیاعلان تو حیداُدھرمدد گاروں کی کثرت تعداد کہ جو بھی زندہ ہے اور یاس ہے وہ مددگار ہے بشر طیکہ الی مدد مانگی جائے جواس کے بس میں ہو۔ ہمارے نزدیک جو پاس ہے بازندہ ہےوہ

بھی ای صورت میں مدد کرسکتا ہے کہ رب مدد کرنا چاہے ور نیز ندہ اور پاس والا تحض

بھی ذرہ بھر کامنہیں آ سکتا۔مئکر کے نز دیک زندہ اور یاس والاہخض خود مدد کرسکتا

ےاس کیلئے برقیدتو ہےتو مدد عادة اس کے بس میں ہے، گربیشر طنہیں کدرب ع ہے، تو وہ زندہ ونز دیک والاقتحض مدد کرسکے، رب نہ چا ہے تو نہ کرسکے ۔ شاید

بات کچھالچھ ٹی ہے، پھراس فرق کو سجھنے کی کوشش کریں کہ مجبوبان خدا کے غلاموں كے نز ديك حقيقت ميں مددكر نے والا لعني مستعانِ حقيقي صرف ايك ہے، وہ اگر

مدد کرنا جا ہے تو بغیر کی کے دسلہ کے مدد کرے یا جے جا ہے خود مدد کا ذر لید بنادے

اس کے جاہنے سے ہرزندہ یا مردہ، ہر قریب یا دور والا مخض مدد کرسکتا ہے۔خواہ کسی چھوٹے کام میں مد دہویا بڑے کام میں ۔ گرمنکروں کے نزدیک کوئی فخص قریب ہو اور زندہ ہوتو عام آ دمی معاملات میں خود بھی کرسکتا ہے (خدا کے چاہنے نہ جا ہنے کی

کوئی شرطنہیں ) چھوٹے کاموں میں جوعام انسان کے بس میں ہوتے ہیں ،ان کے نزدیک مدد کرنے کی اسے طاقت ہے۔ منکروں کی اصطلاح میں اس مدد کو

ما تحت الاسباب كہتے ہيں يا ظاہري استعانت ان كے نز ديك ما تحت الاسباب یا ظاہری استعانت کی عام اجازت ہے،جس ہے آپ چاہیں کر سکتے ہیں (بشرطیکہ وہ قریب ہو،زندہ ہوا درعمو مآاس کے بس میں ہو)

غور كيجة قرآن ياك مين جباب ك نستعين بي يعني ما تكفي والابنده عرض کرے'اےاللہ! ہم مجھی ہے مدد ما تکتے ہیں' تو کھل گیا کہ مردمومن جیسے اباک نعبد کہرایک ہی معبود کا اقرار کرتا ہے یونمی ایاک نستعین کہہ کرای ا یک کومستعان و مدد گاریقین کرتا ہے ۔ وہ اگر مچھر کے ذریعے لشکرنمرود ہلاک کرے، یانی کے ذریعے فرعون اوراس کے ساتھیوں کو تباہ کرے، اہا بیلوں کے

ذریعے ابر ہہ کے ہاتھیوں کا قلع قع کر ہے ،اینے کسی پنیبر کے ذریعے ما در زاد

ا ندھوں کو بیزمائی بخشے ،مردوں کوزندہ کرے ،یااینے محبوب اعظم علیہ کے لعاب د ہن شریف سے صدیق اکبررضی اللہ عنہٰ کی ایر هی کوز ہر سے شفا بخشے ، ہرجگہ اس کی قدرت وامداد كاظهور ب\_حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوى قدس سر ف ك تصريح کے مطابق جوادیر فدکور ہوئی آپ کسی زندہ سے یا مردہ سے قریب یا دوروالے ہے، نی علیہ السلام سے یاولی علیہ الرحمة سے مدد ما نگتے ہیں سیمچھ کر کہ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے، ہا تی سب ای کی امداد کے مظاہر ہیں تو تو حید کے منافی نہیں۔ اوراگراس تکتے کوفراموش کردیں، پھرکسی ہے بھی (زندہ ہے، مردہ ہے، چھوٹے ے یا بوے ہے ، دور والے یا قریب والے سے، ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب) امداد مانکیس حرام ہے اور شرک محکر اولیاء میں بیلیا قت نہیں کداس فرق کو بھتا، وہ دوسروں برشرک کافتوی لگا تا ہے اور خودشرک کے تاریک ترین کنوکیں میں گرا ہوا ہے ۔ صبح وشام وہ کس کس سے مد نہیں مانگا اور جس جس سے بھی مدد ما تکتا ہے۔ یہ بچھ کر مدو مانگ رہاہے کہ اتنا کام بیٹود بھی (یعنی معاذ الله خداک چاہے بغیر بھی) کرسکتا ہے۔ تو فرما ہے صبح وشام وہ کتنے شرک کرتا ہے مگرافسوں اے احساس تک نہیں، ہاں سے جا نوبیو ہی قوم ہے جس کے بارے میں قرآن

> وَهُمُ لَا يَشُعُونُونَ ، لَا يَعْلَمُونَ وغيره وغيره يعنى ووُنيس يجهة ، وونيس جائة \_

جس طرح حقیقی عالم اللہ ہی ہے ،گمراس نے اپنے فضل ہے بعض ہندوں کوعلم بھی دیا اور انہیں عالم ،علاءاورعلیم بھی فرمایا۔

۔ جس طرح حقیقی سمیچ وبصیراللہ ہی ہے گراس نے انسان کوسمیچ وبصیر بنایا

چنانچەفرمايا\_

فَجَعَلْنَه سَمِيُعاً بَصِيراً ٥ (الدح:٢)

معند معند معند بينيران رامر ران ترجمه: تواسے (ليني انسان کو) من وبصير کرديا۔

ای طرح حقیقی مدوگار الله جل مجده ، می جگراس نے اپ فضل سے اپنیندوں میں سے جھی بعض کا درگار بنایا ہے۔ ای لئے قرآن پاک کزور اپنین کوروں کا درک کوروں کا کاذکر فریا تا ہے تو آخری جملہ یوں نقل فرما تا ہے۔ کو اُنجعُلُ کُناً مِن کَدُنْکُ مُولِیاً ج وَّ اُنجعُلُ کُناً مِن کُذُنْکُ مُولِیاً ج

التساء22)

ترجمہ: اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مدد گاردے۔

ولی اور نصیر جن کے تقرر کی دعا کی جارتی ہے، بیاللہ کی طرف سے ولی اور نصیر بتائے جارہے ہیں تو یقینا ان کی مدد اللہ تک کی مدد ہے۔ ابا بتل اللہ کی طرف سے جیسے جائیں تو کیجے کی حفاظت میں ابا بیلوں کی مدد اللہ تک کی مدد ہے، اور ان کے ذریعے جائیں ہے، ای طرح اللہ اپنے بندوں کے ذریعے کی کی مدفر ما تا ہے تو لامحالہ بیائی کی اپنی مدد ہے۔ محرکرین کو بیتو سوارا ہے کہ اپنی مرضی سے بزاروں لا کھوں ایسے مددگار مان لیس جو ما تحت کو اراب میں خود مدد کر سکتے ہیں اور اس میں بیٹر طام می نہیں کہ خدا جا ہے یانہ جا ہے گریہ کو ارابہ میں خود مدد کر سکتے ہیں اور اس میں بیٹر طام می نہیں کہ خدا جا ہے یانہ جا ہے گریہ کو ارابہ میں کہ مستعمان حقیقی اللہ کے کو ب بندے اللہ کے فضل سے اور اس کی کی میں بندے اللہ کے فضل سے اور اس کی ک

رئی ہوئی طاقت ہےائ کی مدد کےمظہرین سکتے ہیں

منكرين كى ايك كج فنجى تويبى بى كدأن كينز ديك ما تحت الاساب ما ظاہری استعانت ہر قریب والے زندہ خص سے جائز ہے اور عادی امور میں یعنی ا پیے کاموں میں جوعموماً انسانوں کے بس میں ہوتے ہیں کسی دوسرے سے مدد ما تکتے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا موں میں انہیں مدد کرنے کا اختیار ہے۔ دوسری کیج بنمی ہیہے کہ مافوق الاسباب امور میں خدا کے سواکسی دوسرے سے مدد ماتی جائے تو شرک ہے کیونکہ بیان کے نزد کی طاقت اللہ نے کی کوعطانہیں فرمائي \_ حالانكه امور ما تحت الاسباب مون يا ما فوق الاسباب، مركبين الله عى مستعان حقیق ہے اور اسے مستعان حقیق مان کرامور تحت الاسباب میں مدد مانگی جائے یا فوق الاسباب میں ، کوئی فرق نہیں بڑتا۔ مدد کرنے والا اپنی خداداد طاقت کے مطابق ہی مدوکر ہے گا جس کی طاقت عام انسانوں کے برابر ہوگی ، وہ ماتحت الاسباب تك بى مدد كرسكتا ب جوطاقت وقوت مين مظهررب جليل ب، اس كى امدادامور ما فوق الاسباب میں بھی ممکن ہے۔معجزات وکرامات کیا ہیں ،ای قوت بے پایاں کے مظاہر ۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم جوحضور علی ہے مدد ما نگا کرتے تے، وہ عمد ما ایس بی مدد ہوتی تھی جواللہ کے سب سے برے نائب عظام کی شان ارفع کےلائق وشایاں تھی۔ مختصرید کہ جس طرح جھوٹے موٹے کا موں میں جوعام انسانوں کے بس میں ہوتے ہیں، عام انسانوں سے مدولیتے ہیں اور بید ایا ك نست عين ك خلاف نہیں ہوتا کیونکہ مد و مانگنے والا اس یقین سے مدد مانگ رہاہے کہ ان چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کے جاہے بغیر کوئی مدنہیں کرسکتا اورمستعان حقیق ایک ای کی ذات پاک ہے، یونبی بڑے کاموں میں جوعام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے

ٹوٹ جائے تواس سے مانگے۔

بات صاف ہوگئ چھوٹے ہے چھوٹا کام ہویا بڑے ہے بڑا، مستعان حقیق اللہ کے سوا کوئی نہیں، جس ہے بھی مائے اسے بقول حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اللہ کی مدد کا مظہر مجھ کرمد د مائے ۔حضرت شاہ صاحب نے جو کچھ تغییر عزیزی میں فرما اما الکل اس کا ترجمہ محمود الحن صاحب (ویو بندی) نے ای

> آیت کی تفییر کرتے ہوئے کیا۔ان کےالفاظ نوٹ کیجئے۔ ''اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہاس کی ذات

یاک کے سواکس سے حقیقت میں مدد مانتی بالکل نا جائز ہے۔ پاک کے سواکس سے حقیقت میں مدد مانتی اورغیر مستقل سجھ کر استعانت خلا ہری اس سے کی جائے تو بیہ جائز ہے کہ بیر استعانت در حقیقت اللہ تعالی ہے ہی استعانت ہے''

یے میں اور مولوی سرفراز گلمیزوی کے بیرصاحب تقے دیو بندی کلتب فکر کے امام اور مولوی سرفراز گلمیزوی کے کا میں توسیل میں میں اور اور سازم

یہ جائے۔ بزرگ،ابآیئےایک اور واقعہ سننے۔ ۔ ۔ ۔ ۔

1990ء میں تحریک ختم نبوت اور اس کی تحقیقات کیلئے حکومت کی طرف ہے۔ سابق چیف جسٹس مشرمجم منبراور جسٹس ایم آرکیا فی پرمشتمل ایک عدالت مقرر کی گئے۔ فہ ہمی جسٹس ایک عدالت مقرر کی گئے۔ فہ ہمی جماعتوں کے متحدہ محاذ کی مجلس عمل کے ناظم اعلیٰ مولا نا واؤد عزوی (اہل عدیث) تھے۔ جسٹس منبر نے آئیس المجھانے کی بہت کوشش کی مگرغزنوی صاحب نے اس کو بے بس کردیا ایک سوال وجواب ملاحظہ ہو۔

441 توحيداورمجوبان خداكے كمالات جسٹس منبر کیا آپ یا شیخ عبدالقادر جیلانی ' کہنے والے کومشرک قرار دیتے ہیں۔ فرمایا بہ کہنے والے کی نیت پر مخصر ہے۔ ہر وہ مخص جو بدالفاظ زبان سے

میں مگر ہم آپ کومشرک نہیں کہیں گے۔ (سوائح سولا داؤ دغزنوی ازمولا ناالو کرغزنوی)

نكالتاب،مشرك نبين قرار ديا جاسكتا۔ انجى آپ نے بھى پيالفاظ زبان سے نكالے دیکھا آپ نے؟ پیوفیلہ ہے غیرمقلدین کے ایک جیدعالم دین کا۔نیت صاف نه ہوتو 'اللّٰدا كبر' كہنے والا بھىمشرك چنا نچيمشہورمغل با دشاہ جلال الدين ا کبرے برستار اللہ اکبر کہتے تھے تو ان کی مرادیہ ہوتی تھی کہ ( جلال الدین ) اکبری الله ہےاورا گرنیت صاف ہوتو یا شخ عبدالقادر کہنے والابھی موحد دمومن ہے، آخروہ انہیں عبدالقادر ہی کہ رہا ہے ( یعنی قادر کا بندہ ) القادر تونہیں کہ رہا۔ اللہ کے سوا

کسی کوخدا ماننا شرک ہے بندہ ماننا تو شرک نہیں۔

**☆...☆**...☆





ہمارے ہاں جتنے اختلافات نظرآتے ہیں،ان میں اکثر'نیت' کو نہ سجھنے

کی بناپر ہیں۔ بلکہ یوں لگتا ہے جیسے اختلافات پیدا کرنے والوں نے جان ہو جھ کر نیت بیجھنے کی کوشش ہی تہیں کی اور انہوں نے اختلاف پیدا کرنے کیلئے ہی ساراز ور صرف لفظوں پرصرف کردیا۔ مضور پرنور علیہ کے کاارشادگرا می جوعمو ما محدثین نے

سب سے پہلے اپنی تقنیفات کی زینت بنایا ہے، نیت ہی کے بارے میں ہے۔ اور دیکھئے ہمارے کرم فرماؤں نے اس پر بھی خور کرنے کی زحمت گوار انہیں کی۔ ان کی گفتگو سننے ، ان کی تحقیقات پر نظر دوڑائے ، ان کے انکشافات ملاحظہ فرما ہے ، شوروغل بہت سنائی وے گا مگر جے' خوروفکر' کہتے ہیں شاید ہی اس کا کوئی فئر ہے کہیں

سنو سے ان میں حقیقات پر حفر دورائے ،ان کے اسماقات ملاحظہ فرمائے ، شوروغل بہت سنائی دےگا گر جے'غوروفکر' کہتے ہیں شاید ہی اس کا کوئی فئر ہے کہیں نظرآ ئے۔ہاں ہال سوچنے جب سب سے پہلی حدیث کو بھی معاذ اللہ انہوں نے' درخو یاعتنا' نہیں سمجھا، تو باقی کتاب کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوگا۔ تو لیجئے یہ ہے کہلی حدیث

عَنْ عُمَدَ ابْنِ النَّحُط آبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَانْمُ لِلا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ وَانْمُ لِلا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ وَانْمُ لِلا مُرَى مَنَا نَوْى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرُتُهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرُتُهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرُتُهُ إلى فَهِ جَرَتُهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرُتُهُ إلى فَهِ جَرَتُهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللَّهِ مَا النَّهُ فَي جَرَتُهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الل

ترجمه: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنهٔ سے روایت ہے،

آب بیان کرتے میں کہ حضور علیہ نے فرما ما، اعمال کا دار و مدار بنیوں پر ہے،اور ہر خض کواس کی نیت کےمطابق اجر ملے گا، جس شخص کی ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول علیکھ كبلئ بي تواس كى جرت بى الله اوراس كرسول عليه كى خوشنو دی کا سبب ہے اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول باکسی خاتون ہے شادی کے لیے ہے تو اس کی ججرت (اللہ اور اس کے رسول عظافہ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ )ای کی طرف ہے جس کیلئے اس نے ہجرت کی ہے۔

كتنا واضح ارشاد ب، كام بظامرايك باوروه بجرت جيسي عظيم

الثان عادت ،گراس کا ثواب سب کوایک جیسانہیں ۔جس کی نیت خالص ہے رضائے خدااوررضائے مصطفا (عليه الصلوة والسلام) كے حصول كيلئے ، اس كيلئے تواب اورجس نے بجرت کی خاتون سے تکاح کرنے یا کسی اور دوسری دنیوی غرض کیلیے کی، وہ جرت کے ثواب سے محروم ہے۔

حكيم الامت مفتى احمد يارخال تعبى عليه الرحمة ني اس كے حاشيه بيس لكھا ب "صاحب مشكلوة ولى الدين محمة عليه الرحمة في شروع کتاب میں بدحدیث ہم کوسمجانے کیلئے لکھی کدمیری کتاب

اخلاص سے یو صنامحض دنیا کمانے کیلئے نہ پر صنا، نیزانی دلی کیفیت برہم کومطلع فرمایا کہ میں نے بیا کتاب اخلاص سے لکھی ے،شہرت یا مال مقصود نہ تھا، بیصدیث میرے پیش نظر تھی''

| 445      | تو حیداورمجوبان خدا کے کمالات                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | جس طرح کام بظاہرا کی۔ بگرا جر کا دار دیدارا خلاص نیت پر ہوتا ہے                                                                                                                       |
| يكحث اح  | بعض د فعہ کلام بظاہرا یک مگر فیصلہ کہنے والے کی نیت ومراد پر مخصر ہے۔ د                                                                                                               |
|          | مشكوة شريف ميں ہے۔                                                                                                                                                                    |
|          | ''حضرت انس رضی الله عنهٔ سے روایت ہے کہ رسول                                                                                                                                          |
|          | الله ﷺ نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت                                                                                                                               |
|          | خوش ہوتا ہے جبتم میں سے کوئی توبہ کرے۔اس کی مثال                                                                                                                                      |
|          | ایی ہے کہ جنگل میں کسی کی سواری جس پر کھانے پینے کا                                                                                                                                   |
|          | سامان لدا ہوا ہو، کھوجائے اور وہ اس کی بازیا بی کی امید کھوکر                                                                                                                         |
|          | ایک سابددار درخت کے نیچ پرد کرسور ہےاور جب بیدار ہوتو                                                                                                                                 |
|          | و کھے کہ میری سواری کمڑی ہےاور فرط مسرت سے اس کی مہار                                                                                                                                 |
|          | پکڙ کريد کهدد                                                                                                                                                                         |
|          | ٱللُّهُمُّ ٱنْتُ عَبْدِيْ وَ ٱنَا رَبُّكَكُ                                                                                                                                           |
|          | (مسلم شریف کتاب التو به جلد:۲۵۵)                                                                                                                                                      |
|          | (لینی خدادندا! تو میرابنده ہےادر میں تیرا رب ہوں)                                                                                                                                     |
|          | خوثی کی زیادتی میں غلاکلمات ہی کہددے                                                                                                                                                  |
|          | مویا کہنا جا ہتا ہے۔                                                                                                                                                                  |
|          | لویا لہتا چاہتا ہے۔<br>اُللَّٰهُمَّ الْتُ رُبِیِّ کِ اَمَا عَبْدُکُ<br>﴿ اللَّٰهُ مِنْ اِنْ |
|          | ر يا مدويرارب هم اورين يرا بعده اول                                                                                                                                                   |
|          | عمر کہدر ہائے یااللہ تو میرابندہ ہےاور میں تیرارب ہوں (معاذ اللہ )                                                                                                                    |
| ہے یا ہم | بظاہراں سے بڑا شرک کیا ہوگا مگر دہ خوثی کے جوش میں آ ہے ۔                                                                                                                             |

بلبذاشر كية كلمات كے باوجو دمض حسن نيت كى بنا پرالله بھى اس سے راضى باور اس کارسول ﷺ بھی۔ ہمارے دور کا کوئی مفتی بے لگام موقع برموجود ہوتا تو شایدا ہے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آپ کویقین ندآئے <sup>بیخ</sup>قیق کر لیجئے دور حاضر میں جن جملوں پر کفروشرک کے فتوے داغے جاتے ہیں ، وہ اس کے مقاللے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ کہنے والا با ربار یقین ولا تا ہے کہ میں اللہ کو واحد و لاشر بک مانتا ہوں اور میر بےنز دیک الله کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے اور نداس کی صفات میں مگر فتو کی کی تلوار ہے کہ نیام میں آتی ہی نہیں ہے۔اس سے زیادہ صانت کیا ہوسکتی ہے کہ کہنے والاخودانی زبان سے شرک سے بیزاری کا اعلان کرر ہا ہےاور دوٹوک انداز میں عقیدہ تُو حیدورسالت سے اپنی وابستگی کا اظہار کررہاہے، اگراختلاف پیدا کرنا ہی ان کا مقصد نہ ہوتا توبات بالکل واضح تھی گرافسوں! ' خوئے بدرا بہانۂ بسیار' یونمی کوئی لفظ سنا اور حجث شرک کا فتو کی دے دیا ، خدا نخواستہ اگریہی روش زبرعمل رہی تو اس سے قرآن یاک بھی کیونکر محفوظ رہے گا۔ مثلاً و کیھئے رب کا لفظ۔ اس کے بارے میں مارا ایمان کیا ہے اور تصورات وتخیلات کیا ہیں، پھر را ھے سور ہیں ہوت ہے مقامات پر 'رب' سے مرادربالعلمين كي ذات ياك بي مرادب، مثلاً

قَالُ رَبِّ الْسَيْحِنُ اَحَبُّ إِلَىٰ مِمَّا يُدُ عُوْ نَنِى الْيُو....(بست) ترجمہ: عرض کی اے میرے رب جھے قید خانہ زیادہ پسند ہےاس کام ہے جس کی طرف یہ جھے بلاتی ہیں (کڑلا میان) اگل آیت میں ہے۔

فَا شَتُجَابُ لَهُ وَبَهُ وَضُوفَ عَنْهُ كَثِدُ هُنَّ د (يست ٢٣) ترجمه: تواس کے رب نے اس کی من لی اوراس سے عورتوں کا تمری پھیردیا۔

اس سورة میں بہت سے دوسرے مقامات پر بھی ارب سے مراد

ر العلمين ہي ہے، گرچندآيات وہ بھي ہيں جن ميں رب سے مراد بادشاہ' ہے۔ د کھے بوسف علیدالسلام اپ دوقیدی ساتھوں کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے اُن ہے فرماتے ہیں۔

لِصًا حِبَى السِّيجُنِ امَّا أَحُدُ كَما فَيُشقِئ رَبُّه عُمُواً عِلَى (يعندام)

ترجمه: اے قیدخانہ کے دونوں ساتھیو! تم میں ایک تواپیے رب كوشراب بلائے كا ..... (كنزالا يمان)

اگلی آیت میں دوباررب کالفظ آیا ہےاور دونوں باراس سے مرادُ بادشاہ 'ہے . وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ انَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْ كُرْنِي عِنْدُ

رُبِّكُ فَا نُسْهُ الشَّيْطَنُ ذِ كُر رُبِّم السَّلَامِ السَّريام السَّاس (يسنه)

ترجمه: اور بوسف نے ان دونوں میں سے جسے پچتا سمجماء اس سے کہا اپنے رب کے پاس میراذ کر کرنا۔

گھرا یک عرصے کے بعد جب حضرت یوسف علیدالسلام با دشاہ کے خواب کی تعبیر بتاہیجی ،تواس نے آپ کو بلانے کیلیج ایکچی ہمیجا ،آپ نے اے دا پس جمیح دیا۔ بیروا قعد قرآن یاک نے یوں بیان فر مایا۔

فَكُمَّا جُاءَةَ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ النَّى رَبِّكُ فَسَنْلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي فَطَّعْنُ أَيْدِيهُنَّ ط (يسده) ترجمہ: قوجب اس کے پاس المجی آیا، کہا اپنے رب (بادشاہ) کے پاس بلٹ جا پھراس سے ابو چھ کیا حال ہے ان مورتوں کا جھوں نے اپنے ہاتھ کا فیے تھے۔ (کنزالا بان)

دیکھا آپ نے ؟ خود قرآن کیم میں اس سم کے اطلاقات موجود ہیں اور ان کی رو ہے اگر ذبن صاف ہواور فکر میں کوئی ان کی تین نہوتو 'رب' جیسا نہا یت اہم لفظ بھی غیر خدا کیلئے استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ مو ہے ، جن کے ہاں غور ووفکر کو ہی ممنوع قرار دیا گیا ہے ، قرآن پاک کے ایسے مقامات سے کیے گزرتے ہوں گے۔ اور اندھا دھند فتو کی لگا دینے کی عادت کی بنا پرقرآن مجید کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ قرآن پاک کی آیات قو ۲۲۲۲ میں اور احادیث ان کے مقامات اور بھی زیادہ ان کے مقامات اور بھی زیادہ بیں قربے چاروں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔

حقیقت ہے کہ اس قسم کے لوگوں کوعمونا محجوبان خدا ہے اور خصوصاً
حضور محجوب عظم علی ہے ہم کی بنا پرعمونا یحجوبان خدا کے اور خصوصاً
محجوب عظم علی کے کمالات کا ذکر کرنا یا سنا برداشت نہیں کرتے ۔ جب کہیں
حضور پر نور علی کے کمالات کا ذکر کرنا یا سنا برداشت نہیں کرتے ۔ جب کہیں
حضور پر نور علی کے کمالات کا فرکر کا یا سنا برداشت نہیں کرتے ۔ جب کہیں
گھنی جعے گئی ہے، یہ چوکس ہوجاتے ہیں اور فورا اس کے سد باب کیلئے کھڑے
ہوجاتے ہیں ۔ ان کی برین کا بریا کم کے قرآن پاک نے جوالفاظ عام انسانوں
کیلئے استعمال کے ہیں ، انھیں ہی حضور پر نور علی کے کہ ذات پاک ہے منسوب
کیلئے استعمال کے ہیں ، انھیں ہی حضور پر نور علی کے کہ ذات پاک ہے منسوب

توحيداورمحبوبان خداكي كمالات 449 بتایا کہ فاتح مرزائیت، عاشق رسول(ﷺ)، جناب طا ہرعبدالرزاق نے کہیں حضور عليه كي بارگاه مين عرض كيا! 'يارسول الله عليه إنمين بخش ديجيَّ توايك و ما بي بزاج اور كهنه لكا منجشة والاصرف خدائ كسي اوركو بخشة كا

كياحق\_وغيره من الخرافات\_ جناب طاهرنے اسے خوب آ ڑے ہاتھوں ليا۔ان کا جواب کیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں ۔ مجھے تو قرآن یا ک سے یہ فیصلہ لینا ہے۔

وَ لَمَنْ صَبَرُ وَ عَفَرَانٌ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورُ ٥ (الورئ ٢٣٠٠) ترجمه: اورب شك جس في صبر كيا اور بخش ديا توييضرور بهت ككام بيل-( كنز الإيمان )

سوجا آپ نے نُحفُو' کالفظ کس کیلئے آرہاہ۔ جوبھی بخشے' گرمنکرا گر قرآن یاک برایمان رکھتا ہے تو گویا سب کیلئے پیلفظ قبول کرر ہاہے، ایک حضور پر نور ﷺ جن کاکلمہ پڑھتا ہے کے بارے میں ضد کا شکار ہے۔

اس سے پہلے سورة البقرة كى آيت نمبر٢٦٣ ملاحظه مورب تعالى فرماتا ہے۔ قَوْلٌ مُّعْرُوْفٌ وَّمُغْفُوهٌ خَيْرٌ مِّنْ صِدَ قَة يُتَّبَّعُهُا أَذِي دۇالله غَنتى حَلِيْمُ 0 (٢١٣) ترجمہ: اچھی بات کہناا ور در گزر کرنا اس خیرات ہے بہتر ہےجس کے بعدستاتا ہو،اوراللہ بے پر واحلم والا ہے۔ حكيمالامت مفتى احريادخال صاحب تعيى حاشيے ميں لکھتے ہيں -'' لیعنی فقیر کونر می ہے منع کر دینا اور اگر وہ اس منع

کرنے پر ٹازیباالفاظ کیے تو اسکودرگز رکر دینااس دینے ہے بہتر ہے جس کے بعد فقیر کوستایا جاوے یابد نام کیا جاوے'' (نورامرون)

و کیسے مففر ق کی صفت اللہ کو پہند ہے، سب میں ہونی جائے۔ وہائی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، ہال اللہ کے بیارے صبیب علیات میں منفرہ ہو اور آپ کیلئے بید لفظ لا ئیس تو وہائی کی تو حید بھیر جاتی ہے۔ لینی صفور پر نور علیات صب کے ساتھ خفف پر پگل پیرا ہوجائیں (جیسا کروہ ہیں) اور کی بحرم کی مففرت فرمائیں تو دشن کو قطعا گوار آئیس ہال ہال جو بدنصیب صفور پر نور علیات کا شافع ہوتا پر واشت نہیں کر سکتا، اس کی نظر میں آپ کا نما فرز (بخشے والا) ہوتا موت ہے کیا کم ہوگا۔ بیر صفور علیات کے ظامول کی سعا دت ہے کہ اسپت آتا و موال علیہ التج والثاء کی مدح و ثنا زبان ہے کر کے اور کان سے س کر خوش ہوتے ہیں۔ عشاق رسول علیات کی مدح و ثنا زبان ہے کر کے اور کان سے س کر خوش ہوتے ہیں۔ عشاق رسول علیات کے عامدار علیات ہیں۔ عشاق رسول علیات کی مدح و شار، حشر جہال ہیں غفور ہیں۔ و نیا ، مزار، حشر جہال ہیں غفور ہیں۔

دعی بہ طرارہ سفر بہان یں ریدیں ہرمنزلاپ چاندگ،منزل عُفَر کی ہے

جس رؤف ورجیم اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم ﷺ کورؤف ورجیم بنایا ای خفور نے آئیس غفور بنایا ،ہم اپنے اللہ کی ہرعطا پراوراپنے آ تا ﷺ کے ہروصف پرایمان رکھتے ہیں۔ دینے والا خداہمی میکا ہے اور لینے والا حبیب ﷺ بھی میکا ہے اوراً س میکا نے اِس میکا پر جوکرم فرمایا دہ بھی میکا ہے۔

وه الله، بيأس كا بنده، وه بهي يكتا، بيه بهي يكتا

یمی بولےسدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، بھی میں نے چھان ڈالے ترے یاہے کا نہ یایا، کجھے یک نے یک بنایا

غرض آ کھے کھلی ہو،ایمان ہے دل منور ہو،اللہ کی محبت سے سینہ سرشار ہوتو

ہدایت کیلئے قرآن یاک ہے بڑھ کرئس سہارے کی ضرورت ہوگی ،گرول اگر بغض رسول علی نے تاریک کردیا ہواورآ نکھ برحسد دعناد کی پٹی بندھی ہوتوای کتاب مبین سے انسان گمراہ تو ضرور ہوسکتا ہے، ہدایت کا کوئی امکان نہیں ۔ ہمارے

معاشرے میں جو نہ ہی اختلاف نظرآ تا ہے، نہ ہی سے زیادہ جذباتی ہے۔ جو مخض

جذبه محبت سے قرآن یاک کی تلاوت کرتا ہے،اسے ایک ایک حرف میں بلکہ ایک ایک حرکت میں عظمت مصطف علیہ التحیة واللتا کے فانوس جگمگاتے نظر آتے ہیں

بقول حفزت ميان محمرصا حب عليه الرحمه زىرال،زېرال،شدال،مدال شان تېرى دى آئيال عامال لوكال خرنه كوئى ، خاصال رمزال يائيال اس کے برمکس جو بغض و تعصب میں سر کے بالوں تک ڈوبا ہوا ہے، اسے تمیں پاروں میں بھی کچھنظر نہیں آتا۔ وہابیت ای بغض وتعصب ہے لتھڑی ہوئی سوچ کا نام ہے۔حضور پرنور عظیمے کی ذات میں کمال کا قرار دا ثبات و ہابیت کے دستور فکر وعمل کے خلاف ہاس سے بو چھے حضور برنور علیہ کی تعریف کتنی ہونی

یا ہے۔ان کے گرو گھنٹال یعنی برصغیر کے پہلے وہائی نے اس کا جواب دیا۔ 'بشر کی تعریف کرو ملک اس میں بھی اختصار کروڈ تقویت الایان)

جسری می حریف کروند الله ال این ما مصار کرد الله بیان الله علی الله الله کا مصار کرد کا ما ما انسانوں ہے نبی علی الله الله الله کی تحریف بوضی نہ پائے ، ہاں گھٹا سکوتو گھٹا لو۔ پھراور کی ک کیا پرواہ ؟ یکی وجہ ہے کہ وہائی قرآن پاک بو می احتیاط ہے دیکھتے ہیں اور بری محتت ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ احتیاط اس لئے کہ کی عظمت کا سکہ کہیں دل پر بیٹھے نہ جائے اور محت اس لئے کہ قرآن پاک کے محبت آفریں اثر ات کا تو اُرکیا بیاضی خص اے قرآن پاک کے مطابق کہہ سکتا ہے۔ جس کا اعلان ہیہے ۔

تِلْکُ الرُّسُلُ فَصَّلْنا كَفْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ .....(التر ، ٢٥٣) ترجمه: بيرسول بين كه بم نے ان مين ايك كودوسرے برافض

> کیا۔ ( کنزالا بمان) پھرآ گے فرمایا!

مِنْهُمْ مَنْ كُلُّمَ اللَّهُ وَ رَفْعَ بَعْضُهُمْ دُرَجْتِ ا

ترجمہ: ان میں کس سے اللہ نے کلام فرما یا اور کو کی وہ ہے

جےدرجوں بلند کیا ..... ( کنزالا یمان)

سو چیغ رسول عام انسان نہیں ،عظمتوں اور فضیلتوں کے مرقع کا نام رسول ہے۔ان کا گروہ ا ناعظیم ہے کہ حضرت موی کلیم اللہ علیہ السلام بھی ان میں داخل ہیں ، اور پھر ان میں الی جلیل القدر ذات ِستودہ صفات بھی ہے، جے ایک دو

| تو حيداور محبوبان خدائے كمالات                                        | 453              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| در ج نبیں ،وہ بھی عام لوگوں بلکه رسولوں بران گنت در جول سے فضیلت      | ت بخثر<br>ت بخثر |
| گئی۔رسول تو ہوتے ہی فضیلت والے ہیں لیکن مشکران کی ہرفضیلت کا اٹکار کر | رکرے             |
| انھیں عام بشر کی سطح ہے بھی نیچےلانا چاہتا ہے۔اور یہی ہےاس کی تو حید۔ |                  |
|                                                                       |                  |
|                                                                       |                  |
| <b>ታ</b> ታ                                                            |                  |
|                                                                       |                  |
|                                                                       |                  |

Ĺ





تَوَجِيدُ اوِرَ مَحُبُوبَانِ خُذَا كَحَكَمَا لَاتَ

| 455                           | نو حيداور خبوبان خدالے لمالات                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ذ <i>ئن صاف ہواور د</i> ل کسی | حق یمی ہے کہ تو حیدورسالت کے بارے میں                          |
| باروشني مين قرآنِ ياك كا      | گومگوکا شکار نه ہو، پھرانسان ان کی بلکه تمام بنیا دی عقا کد کم |
| بہات سے تاریک ہو چکا          | مطالعہ کرے تو کوئی خطرے کی بات نہیں ،گر دل شکوک وش             |
| عانی پڑتی ہیں۔لفظ'رب'         | ہو،عقا کد کی اہمیت ہے بے نیاز ہوتو قدم قدم پر ٹھوکریں کھ       |
| ل کیا گیاہے، بالکل ای         | پر پھرغور کیجئے ،اس کا استعال سچے رب کیلئے جس مفہوم م          |
| الحکی نی علیہ السلام کے       | مفهوم میں بادشاہ کیلئے یا کسی اور شخصیت کیلئے بلکہ اللہ ک      |
| ا ہے عربی میں لفظ مربی        | کئے بھی کیا جائے تو ٹاروا ہوگا اور شرک، پھرای کا ہم معنیٰ      |
| ر بی اور لفظ مروردگار کا      | اور فاری میں لفظ پروردگار _لفظ 'رب' کی طرح لفظ م               |
| مكيلئ ون رات استعال           | استعال بھی بڑی احتیاط کا نقاضا کرتا ہے۔لفظ ہروردگار اللہ       |
| اور پھر پر ورش کا انتظام      | ہوتا ہے اور یقینا حقیق پروردگار وہی ہے جو پیدا کرتا ہے ا       |
| ہے۔ مرباد شاہ، یالنے          | کرکے ہرمومن و کا فرکو گونا گوں نعمتوں ہے نواز تار ہتا          |
| •                             | والے، تربیت کرنے دالے وغیر و کے مفہوم میں ہوتو دوس             |

مقامش عبده آمدو ليكن جهان شوق رايرورد كاراست دوسرول کی چھوڑ ہے ،مکرین کے اپنے گھر کی طرف آئے ۔مولا نامحود

الحن صاحب جنيس 'بروردگان ديوبند هخ البند كيتيج بين ده ايخ رب مولا نارشيد

جائز ہوسکتاہے۔

حفرت ا قبال نعت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں

احمد كنكوى صاحب كامر ثيه لكھتے ہوئے بلكتے ہيں۔

## خداان کامر بی ، وہ مربی سے خلائق کے مرے مولامرے ہادی تھے بے شک شی ربانی!

اگر نجدود یو بندگی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے پہلے تو مصرع کا مطلب یہی دکھا ہے کہمولانا رشید احمد گنگونی ساری مخلوق کی پرورش و تربیت کرنے والے پروردگاریا رہ بیں اور اسکے اوپر صرف ایک ذات ہے اللہ کی جس کی ربو بہت و تربیت کے گنگونی صاحب مختاج ہیں۔ گویاوہ جو حضور سرور عالم علیق کے شان میں عرض کیا جاتا تھا۔

کی شان میں عرض کیا جاتا تھا۔

## 'بعداز خدا بزرگ تو کی قصه مخفر'

مولانا محمود الحن دیویند نے اس شعر کی روثنی میں اس منصب پر اپنے گنگوہی صاحب کو بٹھانے کی کوشش کی ہے۔اگرای قتم کے الٹے سیدھے شعر دل پرفتو کا کا دار دیدار ہوتو فرما ہے کیا سارا دیو بنداصل دیو بندیعنی شرک گڑھ نظر آئے گایائیس۔

و یکھا آپ نے لفظ رب کا مسئلہ ، اگر اس کا استعال بد نیتی اور بے احتیاطی سے کیا جائے تو بات کہاں تک پہتی ہے۔ جتی کے قرآن پاک بھی تہمت شرک کے حقوظ نہیں رہے گا کیونکہ اس میں بھی لفظ رب خلوق کیلئے وارد ہے (جیسا کہ اوپر تفصیل ہے گزرا) گرا کیا۔ ای لفظ کی بات نہیں بقوم کو پارہ پارہ کرنے والوں نے کئی الفاظ پر یوں ہی کرم فر مایا ہے اور شرک کا فتو کی دینے میں ذرااحتیاط سے کام نہیں لیا۔ مثلاً ای قبیل کے ایک اور لفظ عبد پر خور کیجئے۔ ہمارے ہاں اردو، فاری اور پہنیا نہیں لفظ عبد کا کی مفہوم میں بولا جاتا ہے، عربی میں لفظ عبد کا کی مفہوم میں بولا جاتا ہے، عربی میں لفظ عبد کا کی مفہوم ہے۔ فہ ری میں افظ عبد کا کی مفہوم ہے۔ فہ ری میں افسان عبد کا کی مفہوم ہے۔ فہ ری میں افسان عبد کا کی مفہوم ہے۔ فہ ری میں افسان عبد کا کی مفہوم ہے۔ فہ ری میں افسان عبد کا کی مفہوم ہے۔ فہ ری میں افسان عبد کا کی مفہوم ہے۔ فہ ری میں افسان عبد کا دیں معنوں میں آتا

| 457                                                | تو حیداور محبوبان خدائے کمالات         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| و آپ کا بندۂ بے دام ہے'۔                           | ہے۔'میں تو آپ کا غلام ہوں'۔'رشیدا      |
| منے رہے ہیں،' کمترین بندہ مجھی کسی کو'شرکہ         |                                        |
| ،کے دیکھے کی مفتی کے مہار کے سامنے می <sub>ر</sub> |                                        |
| ما لے گا۔ میں سال سوم میں زیرتعلیم تھا ⁄           | حضور عليه كابنده مول طوفان اله         |
| ل میں یہاں تک فر مادیا تھا۔                        | اسلامیات کے لیکچررنے توحید کے جو       |
| رسول نام رکھنا بھی جائز نہیں'                      | 'اہل تقویٰ کے نز دیک غلام              |
| و کوں کے نزد یک عبد الرسول ، عبدا لنبی             | ای طرح عربی میں ان لو                  |
| نكهان كے خيال ميں عبد كالفظ، لفظ الله ؟            | عبدالمصطفئ وغيره نام مشركانه بين _ كيؤ |
| نی اللہ کا'عبد'(یاعبداللہ) تو کہہ کتے ہیر          | کامضاف بن سکتاہے کی اور کانہیں کی      |
| ،<br>، ہے۔اں میں کیا ٹک ہے حقیقت میں ہ             | کسی اور کا عبد یا غلام کہنا شرک کی بات |
| ہ حقق ہے۔ مالک حقیقی صرف ایک ہی ہے                 | ایک بنده ای ذات کاعبد ہے جوشہنشا       |
| ے اور غلام بیں ہاں اللہ کے فضل سے ، اس             | باتی حقیقت میں صرف ای کے بند_          |
| ہے دنیا میں کوئی رعایا ہے تو کوئی رعیت ، کو کی     | کے ارادہ ومشیت ہے، اُس کی تقدیر۔       |
| و کوئی بنده، کیا اقبال علیهالرحمه کایه شعریا       |                                        |
|                                                    | -بين                                   |

حالم ہے تو کوئی محکوم ، کوئی صاحب ہے تو کوئی بندہ ، کیا اقبال علیہ الرحمہ کا بیشعریاد نہیں۔ بندہ وصاحب وختاج فنخن ایک ہوئے تیری سرکار میں پنچاتو سجی ایک ہوئے لفظ غلام اور لفظ بندے کا بیعام استعال جیسا کہ اورگزرا ہمار اروز مرہ ہے ، اور کسی

کواس کے استعمال برکوئی دکھ بیمیں ہوتا۔ اور تو اور خود قرآن پاک میں بیافظ عبد اس مفہوم میں آیا ہے۔ مثلاً كَانْكِحُوااْلَايًا لَمَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادٍ كُمْ وَإِمَاتِكُمْ ۗ وَالْمَاتِكُمْ ا

ترجمہ:اور نکاح کردواپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندول اور کنیزول کا۔ ( کنزالایان )

چلو یوں ہی سبی قرآن پاک نے تہبارے بندے اور تہماری کنیزیں' کہرکر بندوں کو بندوں کا بندہ کہنے پر پابندی نہیں لگائی تو بناؤ حضور سرورکون و مکال ما لک این وآں اور باعث چنین و چنال قلط کا بندہ کہنے اور کہلانے پر کہاں پابندی عائد کی ہے۔ بہی نہیں، اس نے اپنے بندوں کو حضور علیہ الصلاق و السلام کے بندے فر ماکر انہیں اپنی خصوص رحمت کا اشارہ دیا ہے دیکھے قرآن پاک بیافر ما تا ہے۔ قبل بین کوئی کی الگیائی اکشر گھڑا تھائی انگیسے بھر کا تقشعلوا مِنْ زُحْمَةِ اللَّهِ مَ إِنَّ اللَّهُ كَفِفِرُ الذُّكُوبُ جَمِيْعاً م

إِنَّهُ هُو الْغُفُورُ الرَّحِيْمُ (الرمه) ترجمه: تم فرماؤ'ا بمير بدوه بندوجنمول نے اپنی جانوں

برزیادتی کی،الله کی رحمت سے نامید نہ ہو، بے شک الله سب گناه بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشے والامہر بان ہے۔

( کنزالایمان)

الله تعالی این محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کیسا کریم ہے۔ مینہیں

فرمايا<sup>،</sup> قىل لعبا دى<sup>، يعنى</sup> ميرے بندول سے فرمادو، بلكفرمايا<sup>، ق</sup>ل يعبادي كينى فرما دواے میرے بندو!اب کوئی بدبخت حضور عطیقی کابندہ بننے کواپنے لئے وجہ عار

سجمتا ہے ، توسمجمتا رہے بہر حال اللہ کی رحمت سے ما یوس نہ ہونے کی تلقین

حضور میلانی کے بندول ( لیعنی غلاموں ) کیلئے ہے، دوسروں کیلئے نہیں۔اب کو کی شخص ابلیم لعین کی سوچ کے مطابق شور مجائے ک<sup>د د</sup>یس اللہ کا بندہ ہوسکتا ہوں، کسی اور کانبیں ، تو اے قرآن پاک کویا ہے جواب دے رہاہے کہ اللہ کاسچا بندہ تو وہ ہے جو

اس کے صبیب عظیم کا بندہ ( لیعنی غلام ) ہے اور جواللہ کا بندہ کہلانے کے باوجو: اس کے حبیب کا بندہ نہیں بنا چاہتا ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوں ہے تو اسے مایوس بی رہنا جا ہے ۔ ما یوی سے وہی فکے گا جورحمة للعالمین علی کا دامن غلامی تھ

ہے ہوئے ہے۔اللہ کی شان غفاری اور رحمت کے خاص جلو ہے بھی حضور علیہ کے بندوں کیلئے ہیں۔ای لئے محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم حضور پرنور سیلنے کا بھائی بننے کی کوشش نبیں کرتے تھے بلکہ آپ کی غلامی و بندگی کوسر ما پیمزت ووقار سجھتے تھے۔ چنا نچید حضرت سید نا فا روق اعظم رضی اللہ عنہ' کا اپنے اولین خطبہ خلافت میں خود کوحضور علی کے علاو خادم کہنا ای مفہوم میں تھا۔ ہاں ہاں آپ کے مدالفاظ کتنے مشکل اراد عشقیار ہیں۔

## ر بى مىنباراور سبارى -كەن مىغ رۇشۇل الله غالب فىكەن ئىند دۇرىخا دەمە

. (الجامع اله فيريج: ا وازالة الخفااز شاه ولى الله محدث والوي)

ترجمہ: حضور ﷺ کے ساتھ تھا اس کے میں آپ ﷺ کا عبدوخادم تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی الرتضی کرم اللہ وجہ نے بھی ایک باریوں ہی فرمایا تھا۔ اُنا کھنیڈ میٹ کیشڈ میٹ کیشلو مُحکمینید

(بحواله مولا ناسمعيل اورتقويية الايمان)

ترجمہ: میں حضرت مجم مصطفیٰ علیق کے خلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔
خیران میں سے کی روایت کو یا دونوں کو کو کی ضعیف کہد دے، کی حدیث
کے راوی کو خاطر میں نہ لائے ،شاہ ولی اللہ محدث دبلوی قدس سرہ کی تحقیق سے
بھی بعناوت کردے، تو قرآن پاک کے قل لیجا دئ (فرمادوا سے میرے بندہ) کا
کیا جواب دے گا اور الفاظ قرآن کو کیو کو ضعیف کہد دے گا۔ اور اگر واقعی اس کے
نزدیک حضور علیق کے ساتھ نسبت غلای شرک ہے تو قرآن پاک کے بارے
میں اس کا کیا عقیدہ یا (کیا) تصور ہوگا۔ مسلمان تو روز اول ہے قرآن پاک کو بہی تو

میں اس کا کیا عقیدہ یا ( کیا ) تصور ہوگا۔ مسلمان تو روز اول ہے قرآن پاک کو بی تو حید کی سب سے بوی کتاب بیجھتے آئے ہیں، شاید جمیر بن عبدالو ہاب نجدی نے ای قتم کی آیا ہے و کی کر اس سے اعتادا ٹھالیا اور بڑے غصے کے عالم میں (معاذ اللہ) 'اصل' کتاب التو حید لکھ ماری جس میں اس نے پرانی قرآنی تو حید سے بیزاری کا اظہار کر کے ایک ٹی تو حید ایجاد کی ۔ ٹی ' تو حید' تو خیر میر بھی نہیں تھی کیونکہ ہزاروں سال پہلے بھی اس کا ایک داعی قعاء ہاں ہاں وہی جے پہلے پہل عزاز میں اور پھر

شيطان تعين كهاجا تاتها \_

وہا بیوں کومسکلہ تو حید میں قرآن یاک سے اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ كتاب التوحيد لكه كرانهول نے اپني اصلي توحيد كا تعارف كرايا ہے۔اس سے يہلے

یتو حیدعالم اسلام میں اس آب وتاب اور اس تفصیل کے ساتھ کہیں بھی متعارف

نہیں تھی ، چنانچہ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے جب اپنا'وین ظاہر کیا تواس کے برے بھائی شخ سلمان بن عبدالوہاب نے اس کے ردمیں کتاب 'الصَّوْ اِعقُ الْإِ

لِلْهَيْةُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْوَهَا بِيَرُ كَلَى الله الله الله الذي الرَّدِ عَلَى الْوَهَا مِنْ ك بہت کوشش کی تمر جو بدنصیب اللہ کے نبی علیہالصلو ۃ والسلام کواپنا بھا کی سجھتا ہووہ

چھوٹے موٹے بھائیوں کی بات پر کیا کان دھرےگا ، جناب سلیمان نے جان کا خطره محسوس كميا تووه حرمين شريفين حلي محته \_ السصد اعق الالهب، أح بهي موجود

ہاں میں انہوں نے جس خوبصورت اور مال انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش

کی اس کی جھلکیاں و کیھنے کیلئے صرف دو تین اقتباسات کا تر جمد ملاحظ فر ہا ہے میں نے اسے مولا نا اساعیل اور تقویت الایمان سے نقل کیا ہے مولا نا سلیمان محربن عبدالوماب سے خاطب ہیں:۔ ا ..... بخاری ومسلم کی روایت ہے کہ اسلام کی اساس پانچ

چزوں یر ہے، شہادت اس بات کی کہ اللہ کے سواکو کی معبود نہیں اور نماز قائم کرنی، زکات ادا کرنی، رمضان کے روزے رکھنے اور بیت الله كاحج أكرقدرت اورسبيل ہو۔ لکین آپ ان لوگوں کو کا فرقر ار دیتے ہیں جو کلمہ شریف پڑھتے

ہیں نماز ، روز ہ ، تج اور زکات کے پابند ہیں ، ہم آپ سے دریافت

کرتے ہیں کہ آپ نے خلق خدا کو کا فربنا نے کا قول کہاں سے لیا

ہے۔اگر آپ کہیں کہ ہم شرک کرنے والوں کو کا فر کہتے ہیں ، اللہ نے

فرمایا ہے اِنَّ اللّٰہ کا کی تحقیقُر اُنْ ٹیشٹر کئے بعد ، جرک کرنے

والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخش' (شخ سلیمان نے اس مفہوم کی اور آپتیں

بھی کھی ہیں اور پھر کلھا ہے ) میرمبارک آپتیں برحق ہیں اوراہل علم نے

جومطلب ان کا بیان کیا ہے وہی درست ہے۔وہ کہتے ہیں : فیراللہ کو

اللہ کا شریک بنانا شرک ہے ، شرکین کہتے ہیں ، ہولاء شدر کاؤ نا اللہ کا شریک ہیں اور جب مشرکوں سے کہا جاتا ہے اللہ کے سواکوئی مارے شرکی جانا اور جب مشرکوں سے کہا جاتا ہے اللہ کے سواکوئی

معود نیس ہے تو وہ اس کو پر اسجھتے ہیں جیسا کہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وُرِاذَا قِیْلُ لَهُمْ کَاللَّهُ اِللَّهُ کِسُسْتَکَیْجُوُونَ O ترجمہ: اور ان سے جب کوئی کہتا ،کسی کی بندگی نیس سوااللہ کے تو خرور کرتے۔

(سو) جو تفاصل آپ نے بیان کی ہیں کداس کام کا کرنے والا مشرک، اس کام کا کرنے والامشرک، آپ نے بیتفاصل کہاں ہے ل ہیں؟ کیا ائمہ جہترین میں ہے کسی نے بیاب کھی ہے، اس کا نام ہم کو بتا کیں تا کہ ہم آپ کی بیروی کریں

۲ ..... ہر ذہب کے اہل علم نے ایسے اقوال اور افعال کا بیان کیا ہے جن کے کرنے ہے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے لیکن کی نے بیس کلھا کہ جوشف غیر اللہ کی نیاز مانے وہ شرک ہوایا غیر اللہ ہے مانگنے والا مرتد ہوا، یا غیراللہ کیلئے ذبیحہ کرنے والا کا فرہے یا قبر کا مسح کرنے والا یا قبر کی مٹی اٹھانے والا اسلام سے خارج ہوا۔ اگر کسی نے ان اعمال کے کرنے والے کو کا فریا مشرک یا مرتد قرار دیا ہے تو آپ

ہم کو بتائیں ہلم کو چھیا ناجا ئزنہیں۔ ۳ ..... آپ کے ند ہب کا بطلان اس سیح حدیث سے ثابت ہے جس کی روایت بخاری نے معاویہ بن ابی سفیان ( رضی اللہ عنہما ) ے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ عظافہ کوفر ماتے سنا، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کودین ٹیں سمجھ دیتا ہے، میں

تقیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ بی ہے،اس امت کی حالت سیدهی رے گی جب تک قیامت بر پاہویا جب تک اللہ کا حکم آئے۔ رسول الله عظم م كوفردية بن كداس امت كي حالت

قيامت بريا ہونے تک محك رے كى اورآپ ان اموركى وجدے جو كەقدىم ايام سےان ميں رائج بيں،ان سبكوكا فرومشرك قرارد ب رہے ہیں۔

حفرت شيخ سليمان نے نهايت اخلاص ودر دمندي سے وہاني ند بہ کے بطلان کی گئی دیگر وجوہ بھی اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی محراس نے تی ان تی کر دی بلکہ الٹاسمجانے والے کو جان کے

لا لے بڑے کئے اور وہ دشمن کی نظرول سے غائب ہو کر خدا ورسول ماللہ کی بناہ میں چلا گیا۔ غور کیا آپ نے قرآن یاک اور سنت مبارکہ ،سارے صحابہ

والل بيت، سارے سلف صالحين بلكه ساري امت ايك طرف اور 'جناب' ابن عبدالو ہاب اوران کے غلام دوسری طرف حقیقت یمی ے'' تو حید'' تو دحدت کی کی بنیادتھی ،اس سے دلوں کوقو ت اور ولولہ ، تازہ ملتا تھا۔ اس نے گورے کا لے ، شرقی وغربی سب اکتھے کردیے گرافسوں مجھ بن عبد الو ہاب نے ، جناب اساعیل دہلوی نے اور اب حافظ اسعید نے ای کو امتثار کا ذریعہ بنایا موٹر الذکر نے تو حدکر دی (اور) چن چن کر ان بزرگان دین کو جھوں نے ہر ظلمت آباد کفروشرک کو جھوں نے ہر ظلمت آباد ان کی تو حید کا مافذ وقبع واقعی قرآن پاک ہے؟ اسے جھنے کیلئے او پر کے اشارات کا فی بیں ، تا ہم ایک واقعہ طاح ظفر مائیے جے پروفیسر بوسف سلیم چشتی نے ارمخان جوائی شرح میں لکھا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے جورباعیات سلطان عبد العزیز بن سعود کو خطاب کر کے کلھی ہیں ، نے جورباعیات سلطان عبد العزیز بن سعود کو خطاب کر کے کلھی ہیں ، ان میں ہے دوسری رہا گی نمبر ۲۸ کا بنیادی تصور چش کرتے ہوئے پروفیسر صاحب فرماتے ہیں۔

''چونکہ نجدی وہائی سرکاردوعالم علیہ علیہ ہے جبت نہیں کرتے اس لئے اقبال نے سچے عاشق رسول علیہ کی حیثیت سے سلطان ائن سعود کوعشق رسول کا پیغام دیا ہے اور نجد یوں کے اس اعتراض کا، کہ اہل سنت حضور علیہ کے کروضہ مہار کہ کو تجدہ کرتے ہیں، جواب دیا ہے کدا ہے عبدالعزیز! جمے تو اپنی کم جمی کی بنا پر بجدہ سے تعبیر کرتا ہے یہ سجدہ تو نہیں ہے میں تو اپنے محبوب کے دروازہ پر پیکوں سے جھاڑو

دےرہاہوں۔ کیر دور کا

لیجئے حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کی عاشقا ندر باعی بھی جس کا بنیاد ی تصورآ پ نے دیکھ لیا، ملاحظہ فرمالیس۔

تو ہم آل ہے بگیراز ساغر دوست کہ باثی تا ابد اندر پر دوست سجو د سے نیست اے عبد العزیز ایں

بروبم از مژه خاک درِ دوست پروفیسرصا حب اس بنیادی تصور کوتح برفر ما کردرج ذیل اضافه کرتے ہیں

نوث: علامها قبال نے ایک دفعه ایک و ہانی سے فرمایا تھا

كه حضور عظی كارد ضه مباركه كى جاليوں كو بوسددينا شرك بيوتم

ا بے بیٹے کا مند کیوں چو متے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں فرط محبت ے اپنے مٹے کے رخسار کو بوسہ دیتا ہوں، اس کو اپنا معبود تو نہیں

سمحقا'۔علامہ نے فرمایا' ہم بھی حضور ﷺ کومعبودنہیں سمجھتے ،صرف

فرطِ مجت سے جالیوں کو چوم لیتے ہیں۔ اگر مٹے کو چومنا شرک نہیں ہے تو جالیوں کو چومنا بھی شرک نہیں ہے۔ سارادارو مدارتو نیت پرہے پس جب رسول الله عليه الله ميس عجمية توجم يركو كي الزام عا يرميس

ہوسکتا۔ (بیدواقعات موقع کی مناسبت سے دوبارہ آ گئے ہیں )

دیکھئے وہی بات آ گئی جس ہے مضمون کی ابتداء کی گئی تھی، لینی نیت ۔

بعض لوگوں نے جان ہو جھ کرقوم کا شیرازہ بھیرنے کی کوشش کی اس لئے کہ وہ غیروں کے ہاتھوں بک چکے تھے لہذا دیدہ ودانستہ اور بدنیتی کے ساتھ انہوں نے

نیت کامعاملہ سامنے نبیس رکھا۔اگران کی نیت میں اخلاص ہوتا تو نیتوں کے فرق کو

ملحوظ رکھتے اورامت ای طرح متحدرہتی جس طرح صدیوں سے چلی آرہی تھی۔ کیا ان کا بیطرز فکر قر آنی تھا، ہر گزنہیں۔قر آن پاک نے اس مو ءِظن کی کہیں اجازت نبيس دې بلکه فر مايا! يَكُ اللَّهُ اللَّذِينَ امْنُوا اجْتَئِبُوْ اكْلِيرُ ايْنُ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ

الطُّنَّ إِنْهُمْ وَّ لَا تُحَسِّسُوْ اوَلَايَعْسُبُ بُّعْضُكُمْ كَفُضًا،ط (الجرات Ir.)

ترجمہ: اےا پمان والو! بہت گمانوں ہے بچو بیٹک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور

عیب نه ڈھونڈ واورایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔

ایک اورمقام پرفرمایا! وَمَا يُنَيِّعُ أَكْفُرُهُ هُمْ إِلَّا ظُناً ء إِنَّ الطَّلَقُ لَا يُغْنِيْ مِنَ

الْحَقّ شَيْاً ط (يأس ٣١) ترجمه: اوران میں اکثر تونہیں چلتے گر گمان پر ، بے شک

گمان حق کا کچھ کا منہیں دیتا۔ (کنزالا بران)

مسلمان جب الله كوخدائ واحد معبود يكمّا، وحسده لا شسريك له،

مان رہاہے،اس کے سواکسی کو بھی خالق ، ما لک حقیقی ، واجب الوجودنہیں جانتا اور

كلية توحيد ير هنا ب، پرجى اےمشرك كهنا برا اىظلم بـ اسكاكلم ير هنا حق واضح ہے اور اس کے مقابلے میں یونمی کسی وہم و گمان کا شکار ہونا محض طن -قرآن پاک کی رو سے حق کے مقابلے میں ظن کی کیا حیثیت کے مروہ کیا سمجھے جونفاق کا بیمار ہے اور انتشار وافتر اق کا دلدادہ ہے۔ پر وفیسرصا حب موصوف نے مٰہ کورہ رہا گی

کے بنیادی تصور میں لکھا

'چونکہ نجدی وہا بی سر کا ر دو عالم عظی ہے محبت نہیں کرتے ۔۔۔۔' اس کے حاشیے پر لکھتے ہیں۔ ''اس کا ثبوت ہیہے کہ جب ۱<u>۹</u>۳۲ء میں راقم

الحروف کوگنبدخضرا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو میں نے ویکھا کہ مجد نبوی میں حضور عظیفہ کے اساء مبارکہ میں سے رؤف اور رحیم بینام مے ہوئے ہیں، میں نے سب دریافت كياتو معلوم بواكن بيرك وان نامول عضرك كى بوآتى ب اس يريس نے كہاكہ بات توجب ے كرقر آن مجيد كى اس آیت ہے بھی ان لفظوں کو خارج کر دیا جائے جس میں اللہ تعالى نے فرمایا ہے و بالمو منین رؤوف رحیم

دیکھا آپ نے بدہ بخبری ذہنیت اور یہ ہے نجدی توحید۔رب تعالیٰ

ا ہے حبیب یاک ،سرورلولاک علیہ افضل الصلوٰ ۃ والسلام کو دومقدس نام عطافر مار ہے۔ مگرنجدیوں کوان ناموں میں بھی شرک کی ہوآتی ہے۔ اب فرمائے کیاان کر

تو حید قر آنی تو حید ہے۔ نہیں ہر گزنہیں۔ جب خدا کے کلام ہے بھی انہیں تو حید کے خوشبوکی بجائے شرک کی بوآتی ہے تو خدا کے کلام کو مانے والے مشرک کیوں نہیں

ہوں گےاور جب صدراول ہےاب تک ساری امت میں ایک سپوت ' بھی ایہ نہیں گز را جےان لفظوں سے شرک کی بوآتی ہوتو بتا ہے ساری امت وہائی کی نظر میں مشرک کیوں نہیں ہوگی۔ جب بی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کورجیم کہنا شرک کی ہو ہے خالی نہیں تو جہاں رب تعالیٰ نے حضور ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے

بارے میں جمع کاصیغہ فرمایا ہے۔

وُحَمَآ ءُ بَيْنَهُم ترجمه: وهآ پس ميں رحيم ہيں۔

نجانے ان' رحیموں' کے ذکر ہے وہا بیت کی ناک کا کیا حال ہوا ہے،

پیٹ گئی ہے کہ نہیں ۔نجانے قرآن باک کے اس انداز نے انہیں کتنا افسردہ و

پر مردہ کردیا ہوگا۔رحیم ہونے سے شرک کی بوای لئے آتی ہے کہ رحیم کہناان کے

نزدیک کویا خدا کہنا ہے، وہ آپس میں رحیم ہیں تو ان کی منطق کے مطابق وہ ایک دوسرف کے خدا ہیں۔ مُروہا بیت کے مرنے کا بدایک مقام ہی نہیں ،قر آن پاک مِن جا بجاحفور عظی کانعت اور دومرے محبوبان بارگاہ کے کمالات کا ذکر ہے۔

جہاں جہاں بیو کرآئے گا و ہانی کوشرک کی بوآئے گی ،اورخداکی کتاب کابیمارا کہیں پناہ نہ یائے گا۔ ذراتصور کیجئے جب بیآیت کریمه نازل ہوئی ہوگی خود سرور کا ئنات

عليه فضل الصلوة والممل التحيات نے کیماشکر خداد ندی کیا ہوگا اور صحابہ رضی الدّعنهم نے کیا کیا عید ندمنائی ہوگی۔ یج میہ ہے کہ اہل محبت تو اب بھی اس آیت کو پڑھ ک

سرور میں ڈوب جاتے ہیں۔اہل طریقت وروحانیت میں ایسے بھی ہیں جوطالبان ہدایت کودرودشریف پڑھنے سے پہلے سورہ توبدی ان دوآخری آیتوں کی تلاوت کی تلقین فرماتے میں نعت حبیب الرحمٰن علی اللہ ہوا در کہنے والاخو درب ورحمٰن ، توسر ور کاانداز ہ کون لگا سکتا ہے۔

نجدی ذوق محبت سے محروم ہیں انہوں نے قرآن پاک یا سنت پاک کا مطالعه ہمیشہ کور ذوقی ہے کیا ہے ،لہذا حرف حرف سے ان کی نا آشنا کی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جولوگ رءُون 'اور دھع' جیسے لطیف نام بھی برداشت نہیں کر سکتے ، انہیں شدا هد ، مبشسو، نذیو ، دا عی، سِوا جاً منیواً جيے باطل سوزاساء كونر كوارا موسكة بين، پيراس تم كى تراكيب وآيات يد الله فوق ايديهم (ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے)و ما رمیت اذرمیت ولکن الله رمیٰ (اورا ہے محبوب وہ خاک جوتم نے سینیکی ہم نے نہ سینیکی تھی بلکہ اللہ نے سینیکی ) توان كيليج قيامت ہے كياتم ہوں گي آپ نے گذشة قبط ميں سور و بقره كي ايك آيت یڑھی ہوگی جس کے آخر میں وَ اللَّهُ غَنِينَ حَلِيْمُ ....(البقرة ٢٦٣)

ترجمہ: اوراللہ بے پرواحلم والا ہے۔

اس مختصر سے حمد میہ جملے میں اللہ کے دونا م پاک آگئے ہیں غنی اور حلیم ۔ ہم ا پی روز مرہ بول حیال میں عام انسانوں کیلیج ان دونوں صفات کا اطلاق کر تے' رہے ہیں عنی توعماح کا متضاد ہے۔او پر حضرِت اقبال کے ایک شعر میں محتاج وغنی ی ترکیب گزرگی ہے،اب وہابید کے طور پر کسی کو بھی عنی کہنے سے شرک ہوجائے گا، یونی جلیم اور جلیم الطبع جیسے الفاظ ہم ہو گئے رہتے ہیں مگر نجدی ضابطہ اخلاق کے مطابق اگر کوئی علیم ہوگا تو شرک ہوجائے گا، لہذا تو حید یو نبی محفوظ رہ ستی ہے کہ ا یک دوسرے سے سر پھٹول جاری رہے اورکوئی کسی کی بات برداشت نہ کرے۔ غور کیجے یہاں اللہ تعالی نے خود کو' دغنی' فرمایا اور سورة توبہ میں اپنے

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ اغْنَهُمُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ ج (الربي ٤٢)

ترجمه اورانہیں کیا برالگا ہی نا کہ اللہ ورسول نے انہیں اپنے فضل سےغنی کر دیا۔

الله بھی غنی اور مغنی ہے اور اس کے حبیب کریم اللہ بھی غنی مغنی میں \_فرق وہی ،

الله خورغی و مغنی ہے،حضور عطیقہ اس کے فضل سے عنی و مغنی میں بلکہ ان دونوں کے فضل سے حضرت عثمان ذ والنورین رضی اللہ عنهٔ بھی غنی ہیں۔ بزی پرانی بات ہے۔ میں سال دوم کے طلبہ کو تو حید ٔ پرلیکچردیتے ہوئے

کهه ر با تھا که الله کی ذات ،صفات ،اساء،اوامراورافعال میں کو ئی نثر پکے نہیں \_ ا یک نو جوان جو خصوص طبقے کا تربیت یا فتہ تھااور کا کج میں اپنے نہ ہب کی تبلیغ کیلئے داقل ہوا تھا، کہنے لگابا لکل ٹھیک ہے، واقعی اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں بعض لوگ حضرت علی کرم الله و جبه کومشکل کشا کہتے ہیں ، شرک ہی تو كرتے يوں ميں نے كہا قرآن ياك كى كى آيت ميں مينيس آيا الله مشكل كشاہے یونی کی حدیث میں بھی اس کے مشکل کشاہونے کا ذکر نہیں بلکہ عربی کسی کتاب میں بدلفطنہیں آسکا کیونکہ فاری کالفظ ہے۔ ہال لفظ علی جوان کا اصل نام ہے عربي كالفظ ب اور خدا وند واحد ويكمان اساسين لئ ذكر فرمايا ب، مثلاً آية الكرى كاآخرى جملهب وَهُوَ الْعَلِيُّ ٱلْعَظِيْمُ (الِرْوِهِ ٢٥٥)

ترجمه اوروبی ہے علی (بلند)عظیم (بزائی والا)

اب جب علیٰ رب کانام ہے تو اعلان کرنا جا ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کو علیٰ کہنا شرک ہے۔ پھرمعاذ اللہ آپ کےطرز فکر کےمطابق سوج لیجئے کس کس پر شرک کافتوی عائد ہوگا۔ آپ کے خیال میں اس سے بڑا شرک کیا ہوسکتا ہے کہ رب کا نام ہی کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ (ای طرح ،عظیم' کامسَلہ ہے ،خو دقر آن پاک نے حضور میلاند کے خال کو تعظیم فر مایا ایک طرف یہ بات ہے کہ دور حاضر کے حدد ور حاضر کے حدد مقد مقدوں کے مطابق خدا کیلئے جو تو صفی الفاظ آئے ہیں کسی اور کیلئے بولے جا تیس تو شرک ہو جائے ، دوسری طرف بیصورت حال ہے کہ خلیفہ وم کا لقب غنی ہوار چہار م کا نام علی ہے۔ خیر میں نے اس فوجوان ہے کہا کہ تم سنتے ہو اور خداستا ہے لیمنی خداس ہے ہور کہ بھی اور خداستا ہے لیمنی خداس ہے ہور کہ بھی سے بادر تم بھی سے دیا ہورت ہی ہے کہ کا نوں میں کوئی سکہ وغیرہ و لوالوا در آتھوں میں کوئی سکہ وغیرہ و لوالوا در آتھوں میں گرم سلائی پھر الوتا کہ شرک ندر ہے، پھر میں نے کہا خدا حجی ( زندہ ) ہے اور تم بھی نزیدہ کیا پیشرک نہیں

خدا سمیع اورتم بھی سیع یہ بیھی شرک نہیں خدابصیر اورتم بھی بھیر یہ بیھی شرک نہیں ای طرح خدامشکلکھا حصرے ملی بھی مشکلکھا یہ بھی شرک نہیں شرک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی صفات اس کی ذات کی طرح از کی ،ابدی ، باتی ،ستقل، قدیم ، واجب اور غیر محدود ہیں اور ہماری صفات ہما رکی ذات کی طرح عارضی ، فانی ، حادث ،ممکن اور محدود ہیں کی میں خدا کی صفات ما نیں اور خدا کی صفات کی طرح بائیں تو شرک ہے ور شہیں ۔اللہ رو فدری ،رچم ، کریم ،عظیم ،

نہایت عارضی اور محدود۔ تمر افسوس دشمن اپنی بر باطنی کی وجہ ہے منکر ہیں۔اور اکثر دہیشتر جانتے بو جھتے محض ہٹ دھری کی بنا پر حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے

علیم علی بنی مننی بھی ہے تواپی شان کے لائے ہادرکوئی بنده رؤف رحم برکریم، عظیم علیم علی بنی مننی منی مج ہے تو محص صفات ربائی کا پر قوادران کے مقابلے میں

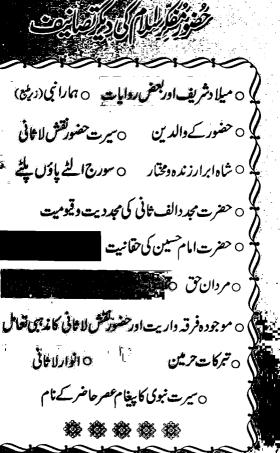